

لْمَنْزِيَهُ وَهِ زَاهِيهُ كَلاَمٌ

رؤف رقيم بها

#### جله حقوق بحق مصنف محفوظ مبي

يېلى بار إشاعت تعدار کنا بت تحودكيم/ محرعبدالرؤن لخياعت ا عِتْ ﴿ يُنْكَبِرُ إِنْ عِيمَةُ إِذَا رَمِيدًا إِ مرود0 خاب لما لب خ در بری روفن رحمنتي مصف لتده دلال حدرآياد ناست سلنة مطبوعات أد بستان دكن به بإد كار حفرت في اونكك بدي الدو اكيدي المصاريتي ؛ ننه دلان حيراً باد اعانت : سسرور در نزار میمورین موسای . . قبت : ارمال اردار مِلنے کے پتے

٥ مُسُوَّدً" بِلِيكِ شَنْرا ٣ - مِجِد كَاهُ مَعْلَمُ عِلَى مَادكُ حَدِر آياد.

• مياى يك دلي - مجلي كان حدر الماد .

احد شمس الدین مگر ۲۰ ۵ - ۵۲۵ شکر کی جدر آباد
 دفر اد بستان دکن ر ر ر ر

٥ شيشنل يك دي \_ مجلى كان

٥ " ادبي مركز" على زيرس عصة بازار . حدد آباد - فن غير 20773



رَوُفُ رَحِيْم يمات مُعتَكُ الدبتَانِ وَهِنْ " مُعتَكُ الدبتَانِ وَهِنْ " مَا مُعَدِد آباد ٢٠٥٥ شكر الفي حيدرآباد ٢٠١٥ هـ

#### إنستائ

Maria Barata Barata 🖈 🖠

18/92

# 

بال أكن ك مج كن دوا دے بادب كَلِّ جاب مبغت النربها سرہے چان اس کھیت بنائے یادب عیب گیاہے مرا دلیان لبکادے بادب ب جنارشير عالميع جليل مول روی کے اس کھے اور دلادے یارب ميرے اشعاد کا قدیمی ہومری طرح ملند جناب حايث الله یا رے فدکرسی طرح گھٹا دے بارب ين تعيني بي مجيي كي ما دكسيا كرابول جناب المغيل ظرلفيت انجوالال بن مرانام الهادس بارب چاپ لمالب فوندم<sub>یر</sub>ی در امنزف فوندم<sub>یر</sub>ی حمرال وفع يدارصانيك نظايرول معي كلف بالول من مرى عرفيها دے يا دب } جناب مصطفع الكبك شاعری مال ملن میں ہے جملک مغرب کی ہول میں ہندی مجھانگریز بنادے یادب میرے اشعاری می طنز کے نشتر ہے شک } حنياب احرم لطان دبران برقرسنی کابی چراها دیا دب كفوكه لل محدكر بستايا بيے جرببوك طرح } جاب عين المبتبو مير عشعول كومي بلك في كلما حماديادب حناب ال بيرص بحوثكري ين تريم سے كا بياد رہايوں كب سے اب رم كر مجه قال بنادے بارب

فهرست بخ

|      | A second                                             |      |
|------|------------------------------------------------------|------|
| منزح | معرعه                                                | بلله |
| 11   | رخّت رميم چند تا ترات خاب مجتبي شين                  |      |
| 18   | تا نرات جناب ساغر خیامی دیایی                        | ۲    |
| 10   | ر دّن رخیم کی ظریفیانه شاعری حباب رضافتوی داری میمتر | ٣    |
| 19   | مجفي عُلَي كُلُم كُمِنا ہے وق وقتم مصنف              | p    |
| rr   | ين وميني لفظ والرمجد بار                             | 0    |
| 10   | آیک شای بدن مهان فعاخیرکرے                           | 4    |
| 74   | قرض خواسوک کے ہے بھر ماد خداج کرے                    | 4    |
| 1/2  | سودا بدشاع ی کا جارے جورس ہے                         | ٨    |
| ۲۸   | جب سے میں صاحب کتاب ہوا                              | 9    |
| 19   | حیتے جی حرد کمیں کیا بہیں قیمت میری                  | 1.   |
| ۳.   | كباجات كميا بكها مخفا المفين اضطراب بن               | 11   |
| ۱۳   | ایل دل ترس د اے تری کار دیکھ کر                      | ١٢   |
| rr   | دا ا د سے گھر میں جوکوئی ساس نہیں ہے                 | 114  |
| ۳۳   | "اك برين نے كہاہے كريد سال الحياہے"                  | 10   |
| 44   | با فیجیهٔ اطفال ہے دُنسیامرے آگے                     | 10   |
| 20   | سشيركى طرح سے دفتر سي جوافسر لوہے                    | 14   |
| ٣٧   | ہم روز ہو اولے نے بین تماشا ہنیں ہوتا                | 12   |
| ۲۷   | بالول ماتول مي مرابيم سے حجالوا بوگي                 | JA   |
| 11   | فسا دہر مگہ ہریا ہے کھیا کھیا جائے                   | 19   |
| 79   | "خط كبوتركس طرح لي جائ مايم بارمي                    | r.   |
| h.   | اس لیے فادہ چھمار بہا ہے روسے بار رہ                 | וץ   |
|      |                                                      |      |

|                                       | <b>4</b>                                             |                 |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
| صفخر منبرك                            | معرعہ                                                | بليد            |
| ri                                    | لگرة بيكس كى آنكھول كا اب تلير ديجينا                | 77              |
| 44                                    | كِبْنَا بِهُولِ الْبِي سَاسُ كُولَيْا خُسْرِكُو بِيُ | 14              |
| 44                                    | دومه وداً به الحل بد سامبرتان كر                     | 44              |
| 44                                    | كون برطارا كيابيع شهرس                               | 10              |
| ra                                    | بيدنوانى دل دي تقريري تقرير ب                        | 14              |
| py                                    | مِّ مِنْ لِي كُراَدا بَيْنِ كُريَّة                  | 1/2             |
| 82                                    | بعول ستى مبنكا يانى ب بمارے شهرس                     | <b>Y</b> A .    |
| M                                     | بگلا بھگت ہی آج کے لیڈر ہی سب سے سب                  | 19              |
| 79                                    | ېم كويمننگي پڙي دوستي آپ كي                          | r.              |
| à.                                    | فائده سندب ليدرى آب كى                               | إس              |
| 01                                    | عطاجو مجھ كو ذراسا خضاب بوجائے                       | MA              |
| 27                                    | غزلول کو این گا کے مشاتے رہی گے ہم                   | المراجع المراجع |
| ٥٣                                    | رہے دومیرے ماس جورسوت کا مال ہے                      | M               |
| مره                                   | کھاکے جو چیدیمی کرتے ہیں اسی برتن ہیں                | 10              |
| ۵۵                                    | باپ کا افار می اور گھرسے بے گھر ہوگئے                | ۳               |
| 27                                    | ما مشتی کے سیکودل احسان ہم ربیو گئے                  | <b>PZ</b>       |
| 04                                    | حسن والول سے مری عرض ہے أيسا فري                     | 17A             |
| 94                                    | اران رے دل کا تکلے بنیں دیتے                         | 14              |
| 69                                    | مرکدی رونا ہوا ہوا                                   | 1.              |
| ٧.                                    | یارب بتول سے حق کم عالم گواردے                       | M               |
| 41                                    | جب بہر ہے چرجوی توسر عمرا دامادہ                     | pr              |
| 44 1                                  | عامد است در كايرال السايل كي                         | 1 Mr            |
| 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |                                                      |                 |

| 7.0 | مفرعه                                   | بند |
|-----|-----------------------------------------|-----|
| 72  | بعائیوں کی جنگ کو ایسے ہوا دینے لکے     | pr  |
| 40  | جو ہوسکے تو بلا دیجے ادھار تھے          | ro  |
| 40  | مصبیت یں بھی جو سرال کوجا یا یمیں کرتے  | h4  |
| 44  | ملاکر تیرِسر کال اول وہ گھرایا تیل کرتے | 1/2 |
| 45  | دینے ہیں فریب اکثر الدو کے سوالول بر    | PA. |
| 41  | محفل بن جن جارعی مرا تذکره بهوا         | pq  |
| 79  | بارے دلین کی برصتی گرانی دیکھتے جاد     | ۵.  |
| ۷٠  | ترزم بن گویے کی طرح سے تان پیداکر       | 01  |
| 41  | برط أنهوا بهول مين سسال مين خسري طرح    | ۵۲  |
| 27  | بن گیا شاء جو احقران دلون               | ۳۵  |
| 24  | بط بشرط كا داى درا السوديدة ترمي        | or  |
| 2pm | برائدرے گرجوانے لگے ہیں                 | ۵۵  |
| 40  | مائر ب ليف واسطح بكا لياد با            | ۵۲  |
| 24  | وص ليدر كالإرااد البيخ                  | ٥٧  |
| 42  | مک میں جد صرد مجمو خوان کی روانی ہے     | DA  |
| £A  | جثن ساكِ لؤمنانا اب خروري سوگل          | ۵9  |
| ۷9  | عب افت یہ تھ پیرا پڑی ہے                | 4.  |
| ۸٠  | دو ول كوبرغمال جنانا بيرا مجھ           | 41  |
| 1   | میدان ساست میں جونلی سنا رے ای          | 44  |
| Ar  | بائے انوں کہ یہ کیے زائے آئے            | 71" |
| 14  | چینے چینے ہاتے مالے میں ایک نے پاسے     | 78  |
| Ar  | ا تسمت میں جو دم دارم بنا النہیں ہوتا   | 48  |

| المقر | معرعه                                    | مبليل<br>ممبر |
|-------|------------------------------------------|---------------|
| 10    | بنیا سے شعرو سخن تار تارکر بیسیے         | 44            |
| AY    | مع کو ملا تھا خط کہ محبت تبول ہے         | 44            |
| Λ4    | دل سے بہلانے کو دل بی کوئی داست رکھنا    | 4.4           |
| ۸۸    | اب فاضح أولات بنين بي خلسيل هان          | 49            |
| 49    | حرام می وہ نہیں نطف جو حلال میں ہے       | 4             |
| 9.    | جيب بن بن وه بم سے دور كمال              | ٤١            |
| 91    | کیسے بال کروں میں کئی گلبدن کا رنگ       | ۷٢            |
| 94    | نام سطيطان سے مشہور بہارا ہوتا           | ۲۳            |
| 91"   | بلمضا تحجن نے رکھدیا عالم شیاب کا        | 28            |
| 91    | عدو ہے شک بہت ہی دل حبال ہے              | 20            |
| 90    | شاعر معبی افلاس سے با برئیں ہوتا         | 24            |
| 94    | جہزوں کے لیے برطفتی رہیں گی تلخیال کب تک | 66            |
| 96    | ممی کے باپ نے دمور دیا بڑا مجد کو        | 21            |
| 94    | جب بھی بیگم کی دید بہوتی ہے              | 29            |
| 99    | ہم سے غم خواریاں نہیں اچھی               | 1.            |
| 100   | جن حين کابيام اياب                       | Al            |
| 1-1-  | بھینے کے فیجے اصول یہ مرنے کا ڈھنگ ہے    | AY            |
| 1.1   | برمی مرقوم کی غربی سنادیتے ہی وہ         | ۸۳            |
| 1.1   | ای ماں باپ سے اور کور ہاں ہوتی ہے        | M             |
| 1.5   |                                          | AD            |
| 1.0   |                                          | AY            |
| 1.4   | معین آچی میرسی سشاب باتی ہے              | 3 1           |

| مبر | مفرغه                                      | مبلا |
|-----|--------------------------------------------|------|
| 1.2 | کر ہے ہوکیوں کوشش جھے سے بچے کے عبانے کی   | ٨٨   |
| 1.4 | ممان کے ساجھے کی ٹی کا دوبار کرتے ہیں      | 19   |
| 1-9 | کٹنا ہیں ہے دن مراحمگر استے بغیر           | 9.   |
| 11- | جو اوجع ہے دل براسے کم کرتے رہیں گے        | 91   |
| 111 | معامد سراک اُلل بیال سکے ہے مجھے           | 97   |
| 111 | شاعری میں اک تما شہ اب دہ دکھلانے کو ہے    | 93   |
| 111 | دل لعِماتے ہومے فقرے بہیں اسھے سکتے        | 95   |
| lib | مب کو ہے ہہ " الماش كم اك البسا كھر لمے    | 90   |
| 110 | دل سے صرت سری اس طرح مکل عباقی ہے          | 94   |
| 114 | میرے حق یں حکم ہے ایک ان کا زمایا ہوا      | 92   |
| 114 | یالا پیلامی اینا آداس شخ بی کے ساتھ        | 91   |
| ILA | ده برسی اب کی مار کر فیوین                 | 99   |
| 114 | تفارف اینا بی اس خاب عالی ہے دشاعرنامہ     | j.   |
| 114 | بان دسوار ہے دو حیارکو فیملی المانگ ام     | 14.  |
| ודד | ہران گونجتی اب دکت تو شہناتی ہے . سہانا م  | j.r  |
| 144 | جنبا كولوك كله ونياسال الكياب سال نامه مل  | 1-1" |
| 126 | گھریں ہے کرکٹ کا چیکان داؤں ۔ کرکٹ نامریا  | 1.1  |
| 110 | برمال کا طرح سے نیا سال کئے گا سال کا سرکا | 1-0  |
| 112 | الرياب مواليان فلاخرك ككاناميا             | 1.7  |
|     |                                            | 1.4  |
|     | 0                                          | I-A  |
|     |                                            |      |

سارے نقاد رہِ شعر من دلوار بنے اپن تقدیر میں افلاس تھا فسکا ر بنے

#### مصنف كي أدبي حاقتي

س "بساط ول" سنجيده كلام كالمجوع شائع شده ميده يوي المين المالي من المين المال المين المين

م بنام - افسانے اور درائے (زیراشاعت)

رون ترجم بيزانرك مُتاين الم

روّن رجيم ايزا حير كلام ادران ك مزاحير مفاين اكثر ريسما واليدل لیل میں میدرآباد سے جب کوئی مزاح بنگار اُ بھڑنا ہے آئی اسے نہایت ذرق وشوق سے ساتھ بھھتا ہوں کیول کہ حیدرآباد کی سشنا خت اب میگر باتوں کے علاہ اس کے مزاح نگاروں سے بھی ہونے لگی سے محصلے سیا کا برسون می حدرا بادنے بہت سے مزاح انگا و بلیدا سے بی بعض نے عوالبت المھ کرفا موشی اختیار کرنی اور بعض بری تابت قدی اور استقلال کے ساتھاس ميان من آ كر برصة على مارب بن ردن رجيم كا شمار مزاح تشكارد ل ك موخرالذكر ذمروين بوتاب . رؤف رخيم ك ليد مزاح تكارى بمنى نات کی پیزیس بکداید سین کی حیثت رکھتی ہے۔ زاح نگاری کوجس طرح اعفول نے اپنایا ہے اور حبطرے اعمول اپنے آپکاس مبال من شخول مفرد کیا بے دہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ مزاح لگا دی ہے تیں ایک بچا اور مخلصانہ جنب و کھتے ہیں۔ مزلح لگادی ان کے لیے درایہ عرت وشہرت نہیں بلک ایک طرز حیات بھی ہے۔ رؤن رتيم سے مرے من رشتے بتے ہيں . اول تو عاكم وہ مزاح لكار میں دوسرے بیک دہ میرے عربے ترین دوست محود کھی خال صوتی کے در توں یں بن تبیرے برک دہ حیرا باد کے مشہور دمون شاعرادر میرے بزرگ دست سمس الدین کابل (جن کا انجی حال ی بی انتقال ہواہے ] کے فرا در بی ۔ تا آل مام سے مین پرانی یاد الندمتی صفی اورنگ آبادی سے ممسا د سٹاگردوں بی ان کا شار ہوتاہے . مروم کی شخصیت نفاست ، شاکستگی و صعدارى اور ركه ركها و سع عبارت على . دبستان منى كى دوايت كوجى

طرح اعفول نے آگے بڑھایا یہ اُپنی کا حصّہ ہے ظاہر ہے کہ روّت رحیم کو شعرو ادب سے سکا دور ٹریں الا ہے سکھا جات توروٹ رہیم کا ذہن اور آپائق لینے والد بزرگوارے وسیلے سے "دبستان صفی" سے پارا ہوما تاہے بین یہ کہوں و ب جان ہوگا کہ ردّت رحم طنز درا اے سے سیلان ای دبستان منی کی توسیع ہیں۔ بارے بیشتر طنزیہ و مزاحیہ شاع دل سے مجھے دو شکا تین ری بی ادلی توبید کر سراحیرشا مری کرنے کے بیے شاعرے خلص کا مزاجی واقطعاً عروری نیں ب میرکوشش عوما دی شاعر کرے بن جواردد شاعری کے کاسکی سرایہ سے نابدادر نادا نف ہوتے ہیں دہ اپنے کام کی بجائے اپنے مزاحیرنام یا تخلص کے ذرابير لوكل كو منسانا جاستن ي دوسر بيركه بهار بينيز مراحيه شواع كاكل كُلُ بندى سے آگے برصے نہيں يا آ ان كے موضوعات بھى چندگھر لويسائل سے ادر التفض بنیں یائے . میں یہ کبول تو بعض لوگول کوریہ بات شا برنا گواد گزدے كم جارے إل الس بير مع الك مراحيد شاعرول كا نقلان ب جواردو شاعرى کی روایت اوراس کے کاسکی سرایہ سے وا تفت ہول یم دجرے کر اکرالہ آبادی کے بوراردوی طنریہ و سراحیہ شاعری کو اعست باراور ادنیا مقام حاصل نہو کا ادب کی کسوئی پربرکھا جائے تولے دے سے ہندوستان میں دو مین نام اور باکستان مي ين چارنامي سائے آتے بي جفول اكبرالدامادى كى روايت كو على معنول من آگے بڑھایا ہے۔

روّن وَبَيْمَ كَاكِلا مِرْطِعَة ہوسے مجھے اس بات کی وہ گیری کہ دہ اردد کے کلا کی سفواء کی شاوی ادران کی روایت سے بخوبی دا قت ہی اس بات فی سفواء کی شاوی ادران کی روایت سے بخوبی دا قت ہی اس بات فی ان کے لیے بی ایک اعتبادا دران کی شاوی بی ایک وقار بدا کیا ہے دہ الفاظ کے گور کھ دھندے بی نہیں البھتے بلکہ زبان کو اظہار کے ایک موثر اور خلیق حربہ کے طور براستعال کرتے ہیں طفئز دمزاح لگا کے بیے زبان بر اور خلیق حربہ کے طور براستعال کرتے ہیں طفئز دمزاح لگا کے بیے زبان بر فردت رکھنا ہے مدمزودی بوتا ہے کسی مغربی ایک ہی ان اور استعال شرک بہان سے کہان میک بہونی ویٹا ہے۔ دوّن رہم ہوں فیکا دانہ استعال شرک کہاں سے کہان میک بہونی دیٹا ہے۔ دوّن رہم ہوی

جا بکدستی سے ساتھ لنظ**وں کی ورا سی اُلٹ بھیرسے مزاے کے نئے نئے گوشے** الله شركيتي بن زبان مخلق استعال كى خرورت بيرودى بن بطور فام يين ق ہے . رقت رجیم نے بعض مشہور غزلول کی کامیاب برداد کال بھی تھی ہیں . ایک ذہمین ادر کا میاب مزائ نشکاری طرح کوه مزاح پداکرنے کے سادے حراول سے واقعت جی موهنومات کی رنگا دنگی اور تنوع کوقت رخیم کی شاعری کا دوسا بڑا وصف ہے۔ روّن ریج جن طرح موحو حات کا انتخاب کرتے ہیں اس سے اُک سے گہرے اور پخت سالی شعور کا بیتر حلیا ہے ہارے بہت سے مزاح لنگاد مزاح میدا كن اور مذاق كرنا تومائة بي لين بين مائة كركس كا مان أوايا ما ما ما يج ادركس كا بنين . مزاح لكاريراس بات كى ملى دسردارى عابيروتى بيد معن مراح تكار غفلت مين يا انجلن طورير أيس كردادول ادر ليسي موحو عات كالجبي، مذات الطاحية میں جو امل میں رحد لی ادر مدری کے طلب کا دسوتے میں ، موضوعات کے معابد یں رقت رجم کا کینوس کا فی دمیع ہے بوطوعات ساجی بھی ہی سیاس بھی ، معاکما مجى بي اورا دبى بھى ليكن رؤت رجم كے بالتحل حيد بي جي شالين كاركا دامن نہیں چھوٹا ہے ہے بہت بڑی بات ہے۔

د و و رہے منظم اور نٹر دونوں پر بیکسال قدرت رکھتے ہیں ان کے مزاجے مفایی بھی ہیں۔ ان کے مزاجے مفایی بھی ہیں گئی میر شخصی رائے ہے کہ ان کے جوہر شاعری ہی کھلتے ہیں اس کی وجہ شاید یہ بھی ہوکہ شاعری انتھیں در نثر ہیں طیاہیے۔

مجے فقی ہے کہ روّت رخیم کی طنز پر مزاحیہ خلیقات کا مجوعہ شاکع ہورہ ہے کہ فقر میں اس مفرد اور ان میں اس مفرد اور اب ولیجہ کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ روّت رخیم کی فطری ذیانت اور کمیں شوخی سے ائید ہیکہ وہ بہت جلاس میدان میں وہ مقام اور مرتب ماصل کر اس کے جس کے دہ شخی ہیں .

### "اثرات 0

آئ کی دیکھنے ہیں آیا ہے کہ طنز دمزاح ہیں کہنے دالے شام الینے خیال ہیں اپنے کام سے دوسروں کو ہنسانے کی کوشش کہتے ہیں مگراکڑ و ببیشز کلام سن کر سر پیلینے اور رونے کو جی جا ہت ہیں مگراکڑ و ببیشز کلام سن کر سر پیلینے اور رونے کو جی جا ہت خیال ہیں طنز و مزاح ہن کھنے ایکوٹلوار کی ہیز دھاد ہر رتفس کرتے ہوئے کی مراط سے گزرن ہوتا ہے۔ ذراسی لخرش شاع کی دنیا ہی جی مراب کردہی ہے۔ در ایس جناط ہو در سروں کو اپنے کلام سے بنسانے کی بوری کے باد حجد دوسروں کو اپنے کلام سے بنسانے کی بوری کے باد حجد دوسروں کو اپنے کلام سے بنسانے کی بوری کی اس روقی کے باد حجد دوسروں کو اپنے کی ہدی سے جنسانے کی بوری کی باد حجد دوسروں کو اپنے کن سے جنسانے کی بوری کی باد حجد دوسروں کو اپنے کن سے جنسانے کی بوری کی باد حجد دوسروں کو اپنے کن سے جنسانے کی بوری کی باد حجد دوسروں کو اپنے کن سے جنسانے کی بوری کی باد حجد دوسروں کو اپنے کن سے جنسانے کی بوری کی باد حجد دوسروں کو اپنے کن سے حقیقے تقسیم کرے کو بادی کی جس کے باد حقیق کی باد حقیق کی باد حقیق کی جو اس دوری کی باد حقیق کا کار دوری کو اپنے کی باد حقیق کار کار کی باد حقیق کی با

حقیبت میں وہ قابلِ قدر میں ہے اور قابلِ سنا کیش بھی . رؤٹ رہیم کا مجموعہ مجھے یقین ہے کہ نیائے ادب بی کینکری جمیں بلکہ کا عقول ہاتھ لیابھی جاسے گا .

جاب ساغر خيا مي دران رؤف تريم كى ظريفي شاعرى -- رضانقرى داني نيز

ظرافت کی شال ایک ایسے ایوان تہقہ سے دی عامکتی ہے جہاں مخلف قبم کے ایسے شیشے برطے رہتے ہیں جی پرانظرڈ النے ہی اپنا ہی چرہ استے ہوکر اکھرتا ہے اور اوری شخصیت عدم توازن کا شکار ہو ماتی ہے میے مي جرو ديكهن والاابنة أب برب تخاشه بنين لكن بعصاس فنكارول ك يد بادا معاشره الوان قبقهم ب كرداره حادثات واقفات مخلف قسم ك شيشة بن ج بن أوادن بين - يدرب ك سب مقى عورتي مداكسة بن-فکار ہنسنے پرمجبور سے بنسا نامجی جا بتاہے اس کے خوامش ہے ك ما بموادى سے بينا ما ہيئے وا دن بيداكرا ما سي ساج و ما بموار الى كالمواد ہوتا ہے اس کیے کہ ذیارہ منسابی عدم توازق سے بونشکار اسنے ہمی برنہیں بمن سکنا وہ دوسروں پر ہنسنے کاحی ہیں رکھتا۔ دوسرے لفظول میں آئے این سخصیت این گرا بن احل بن عدم آلان کا آگی بونی جائے. تب ده لورے معاشرے اور اور کا تہذہب میں انٹ بے جور کیفینول کا احساس کرسے کا بہجیدہ مزاجیرشا مری معاشرے میں بائے حانے والے مسائیل اورامرافی کی نشا ندی کرتی ہے اور ذمر دار افراد با گروہ سے طرنہ فکر اور طرز معاشرت ترکیفتگی کا انداز برقرار رکھتے ہوئے اس مقصدے سامق طفز کرتی ہے کم طنز کا لشنز ادہ فاسد سے اخراج کا سبب مجی نے اور نشتر زنی کی اذبت قابل برداشت ره سيح فرنفيان شاعى عدما شره كى ديك شيخ انلازكى منقيد بي عنى كاستقد مرف کرورایاں کوا ما گرکرہا اوران بر مسخر کرنانہیں ہوتا ہے بلک صحت منداور معنایا بنقید کا تقاصہ فقرونظر ہوتا ہے جس کے دربعرمالات کا تجرب اس طوري كيا ما تاب كه اس بن مثبت بهاد سايال بو اور كور كوف يا يي

ادر غلط کی تمیر بدا ہونے سے ساتھ ساتھ تعمیری رجان پیدا ہوسکے ۔ املی ادر معیادی ظریفیان شاعری کے لیے عرف طنو مزاح کی حمین آ میزش ،ی می فی نبیں بوتی بلکداس میں فکری معفر کا بونا بھی خردری ہے ۔ معاشرہ کی بڑا فی بعضوانی اور کمزورال سے خلات روعل کا نام ظریفیان شاعری نہیں کیوں ک اس طرح کاعل انتها لیندانہ ہوتا ہے اور ایک انتہا لیندی دوسری انتہا ایندی كوج دين ب الداس ك نتيم بن رد على كا ايك سلسله قام بروجامات جو اصلاح حال سے عوض مالات کو اور پیدہ اور غیرصمت مندلیظ دیا ہے۔ اگر فیک ک بنیادول پر طنز و مزاح کی آمیرش موتی سے اوطرافایہ شاعری مرت بجوب اور فرامیون کا تذکرہ نبیں کتی بلکاس بی ہدردی سے عنا مرشا مل ہوتے ہی اور شاع معاشره کا کردر ایل کوشدت سے محسوس کرتے ہوسے اس اندازیاس ک بیش کشی کرناہے کہ قاریبی بإسامعین کا ذہن اصلاح حال ک طرب متوجه بہا ہے پیشاعری کی فنی عالمکتی عمق فکر ادر اسلوب بال پر سخورو تا ہے کم وہ کیال سک لوگوں میں تعمیری رجال بیدا کرتاہے اورس مدیک غوروفکر کی رعوت دیا بعظر لفاید شاعری می با یا عانے والا مدردی کا بی حذب اس صف ادب كى افاديث اور مقصديت كاخاس بوتابيد.

اس موقع برایک اورا به بات کا تذکره بھی خودی ہے۔ ظرافی شاعر بھی معاشرہ بی رہناہ اس معاشرہ کے احول بین نمانس لیتا ہے اوراس میں اس کا شخصیت بروان چڑھی ہے وہ اس ماحول کا شاہدہ کرتا رہاہ اور اسے منتقبہ بی سنت نے بخریات بیوتے وہ سے بی لیکن وہ ایک عاسطی الشان سے منتقبہ بی سنت نے بخریات بیوتے وہ سے بی لیکن وہ ایک عاسطی الشان سے منتقبہ بی ہے وہ مرف خارجی کو الیت بر سرسری نظر بیں ڈالٹا بلہ معاشری زودگی کی کیفیات اور مالات کی کو خواد نگا بی ان کی نیات اور مالات کی تہوں کو ان کی بیات اور اس کی فیکر نواز نگا بی ان کی بیات اور اس کی فیکر نواز نگا بی ان کے اس کی تہوں کی کروز اور اس کی شاعری نیادہ افادی اور مقدمی میں مان ہے اس کی بی جات کی گیرائی بی امان کی اور مقدمی کو بی جات کی گیرائی بی امان کی کروز اور اس کی مشاہدہ کرتے ہوجاتی ہے ۔ ایک فران بی شاعر معاشرہ کی کروز اوں اور کرائی بی کا مشاہدہ کرتے ہوجاتی ہے ۔ ایک فران بی شاعر معاشرہ کی کروز اور ان اور کرائیوں کا مشاہدہ کرتے ہوجاتی ہے ۔ ایک فران شاعر معاشرہ کی کروز اور ان اور کرائیوں کا مشاہدہ کرتے

ہوئے معاشرق دیری یا ان کرود لیل کے حامل اوادیا گردہ سے نفرت ہوئے کا کرنا بلکہ اسے ان سے اس طرح ہمدردی پیدا ہوتی ہے جیسے میں مالے نظر انسان یا کسی معالی کو مریق کو دیکھنے کے بعد ہمدردی محسوس ہوتی ہے جس طرح ایک ایجا معالی ہی مریق کو دیکھ کراس کے مرق کی شخیص کے بعد اس کا مفحکہ جنیں اوالما اور سے بدف طاحت جنیں بنا قا بلکہ اِس سے ہمدردی محسوس کرتے ہوئے اُس کے مرف سے بجات دلانے کی کوشش کرتا ہے اس کا محل کا میاب ظرافین شاعر معاشرے کے مرف سے بجات دلانے کی کوشش کرتا ہے اس کا محل کا میاب ظرافین شاعر معاشرے کی کوشش کرتا ہے اس کا میاب ظرافین شاعر معاشرے کی کرور لول کے خلات افرات کے درعمل کا اظہار جنیں کرتا ہے انکا معاشرہ محت شداور تعمیل کا انتا ہم کرتا ہے تاکہ معاشرہ کی بیش کش فکر کی جینا در کی جائے۔

ذکورہ بالا منتشر خبالات سے حج کھٹے ہیں جب مقت رحیم کی الم لفایہ شاعر کا ماہرہ لیا جائے تو پیمسوس ہوگا کہ باوج د بکہ اہمی ان کی شاعری '

کا ما برہ لیا ما سے تربیمسوس ہوگا کہ یا دجور یکہ اہمی ان کی شاعری ' FORMATIVE STAGE میں ہے گین اس پی ترق کے اسکا نات دون ہیں۔
ان کے کا اکو مرمری فورسے بڑھنے ہے بوئریہ حقیقت سا شنے آت ہے کہ ان کا
سٹا برہ گہرا ہے اور معاشرہ پر ان کی گہری نظر ہے ، موجودہ دور کے ساجی بیگی اور معاشی حالات سے اُخیلی فکری آگا بی حاصل ہے اور اس احول ہیں جو کھیے ہور ہا ہے اس بران کی ناقدان نگا بی برق بین احد اس کے دور رس افرات کو دہ شدت سے محسوس کرتے ہیں بطور شبت ' فدا فیر کرسے کے فید اُشعاری ہی کو دہ شدت سے محسوس کرتے ہیں بطور شبت ' فدا فیر کرسے کے فید اُشعاری ہی مدر فیر کرسے کے فید اُشعاری ہی مدر فیر کرسے کے فید اُشعاری ہی مدر میں ۔ ہے

ایک شاعری ہوں مہان خدا خبر کرے ؛ اس کے ماعقوں ہی ہے دلجال فعا خرکے پیٹ میں آبین نہیں مذہبی کوگا دائے ہیں ؟ اس پہ شادی کا ہے ارمان فعا خیر کرے پرشکل ہے ضعیف ہے وہن تو کسے مہوا ؛ لاکھوں کی جائیدادی میری نظریں ہے انگریزی پڑھ دہے ہیں امیروں کے لاڑتے ؛ اودد طریب حرث غربیجاں کے معرفی ہے

بیوی ہے انگیا می توشوبر قطری شادى كهين است كهين عرفيهم مرده باك نندول كوينيا ياموه كمر كننا بواكال مرے واكوس ب مغت ين بي جودستياب بوا ميرا لاكھول ميں إنتخب اب بوا ول بى دىھ ميھي دى مور يرى عيري لنج الكي نبعن محبت ميري اس بوكا قونه إلى كالدولي روزي بے فسادات بیم قوت قیادت میری محفل شعركاسبخرج المفادكأ مكر شرط بهه به يكوى ما مدارت مرى فساد برجگربرا ہے کما کیا جائے مزاج قم ج ابساب كايما واك جوندبى عقد سائل ده اسايى بي یک تو دال می مالاے کی کیا جائے بركنا شهرب بدنا تمشل وخول كميك مگراس بن توجیاہے کباکیا جائے خط كبوتركس طرح تعطئ إمايك بل كى ماده أسحب دوسرى دادارير ہم کسی کا عبر کا نہیں کرتے کام بے فائدہ کی سیل کرتے سو کھے بٹروں کی طرح برلسیٹر ہم پرسایہ درائے۔ بن کرتے بومنی سے جلائے سی کرتے ان كوشا عربسين كبولود كاين م کومنگی بڑی دوشی آب کی کیوں کرسن طری شاعری آ ہے کی اب ترنم کا کوششش د فرمایتے بے شری ہوگی بانسی آپ کا سركاركلب وف چلاتے دہائے ہم كوالم بحث ين ب ذكران برصا رون رمنی است...

مرا فلی ام رؤن رخم سے جب کہ والد محرّم نے محد ردف رحم الدين رکھا تھا ، عراسم لوليول كے لحاظ سے مجھ اورسر بفكيف كے كحاظ سے مجھے ہے مامے سدائی پرانا شہر دحدرآبادرک ) ہونے کی وجرسے دہشت میں معنے ادی پیالین یادنہیں ۔ چونکہ فرشل نے ک عادت سے اس لیے بداندازہ لگایا كا كر الرك سے قريب كى بدائش بهوگى اس طرح -ار جون ١٩٥٥ اء تاريخ بدائين واربان جوستدنين بدائي گوائے پر فزيد كري سے دي بزوگ استاد شاع الحاج محرش الدبن تابال جیسے شریب النفس السال کے کھر جنم لیا . خون بن شاعری ان کی توسط سے آئی بچین سے ان کی تعلیما ورشائوی كالان مي برلت ري شروعين شاعري كوين افلاس كى علات معجمتنا مفا أوراس سے دائن بجانے کی کوشش کرنا رہا ۔ حو نکرعاشقی اور شاعری کی بنیں ماتی ہوماتی ہے میں عاشق تو بنیں ہو سکا شاع ہو گیا میرا رجحانِ شعروا دب ك جانب ديكه كروالد محرّ ني فرماياكه جب كري خاخ من تیل نہیں وہ نہیں جلنا . مجھ سائیس سے کر کیجو کی کرنے کے ما وجوداردو ادب سے ہم اے کرنا بھا۔ ج نکہ بر وگری الازمت میں کسی کا میں آتی . ای اسے نام کے ساتھ وم چلے کے طور پر استعال کرتا ہول۔

اسے نام سے ساتھ دم ہے ہے ورپید سمان کو ہماں ،

بعن ادفات سندگی مزاح کوجنم دہی ہے جیسے ولی کے پیط یمن مشیطان ، بی نے طنز بہ پیرو ڈینر اور غزابی تکھنا شوع کیں اور ساتھ ی ساتھ سنجیدہ کلا مجی ۔ والدِ بزرگوار شروع میں مزاحیہ شاعری کی د ہے الفاظ میں مخالفت کرتے رہے گئین کلام میں طنز کو دیکھتے ہوسے منافزائی الفاظ میں مخالفت کرتے رہے گئین کلام میں طنز کو دیکھتے ہوسے منافزائی

کی کیوں کہ پی نے اپی شاعری کوسخوہ پن سے پاک دکھا۔ قام طال شردع ہوا تو مزاحیہ مفاہی ، مزاحیہ شاعری ، سنجیدہ مفاہی ، سنجیدہ شاعری ، ڈراھے اور افسانے تکھے جائے گئے ۔ اخبالات العورسائل ، رہٹر ہے اور کی دی لے سرایا ۔ مشاعروں ہیں کلام سے ساتھ ساتھ ترخ کومی کیند کیا جائے گئا اس فل طرح ادبی دنیا میں دورشناس ہوگیا ۔

ين في اكثر شواء كى غراول برغ الي تي بي اوركشش كى بدك طنز و

مزاح پی بھی ا دیکا دائن نہ جھوٹھے نہ یا ہے ۔
میری مزاحیہ شاعری کی ہمت ا فرائی میں جناب مجوب بین جگر جائے نہ المرط روز نا سرمیاست ڈاکٹر مصطفے کال ایڈیٹر جب گوفہ مجناب محدوانفاری "حصفی" جلادہ تمام اخیارات اور ا دار دل لے حقد لیا۔ سب سے زیادہ قار نمی ا در سامین نے ۔ سے کالم سے کال انڈیاریڈ لیے حیر آباد سے وقعہ وقعہ سے میرا کالم نشر ہوتا ہے دور درتی حیر را بار سے بھی کا م شانے کے مواقع ملتے ہی جس کے لیے بی جاب اخیار علی تاح پردگام آگر یکیٹی کا بھی منون ہول۔

رندگی یم سکه دکه که ایسا ساخدد دار فرق کرناشکل بوگیا بسکواتا – د با اور دوسردل کوهی مسکوانے کا میدان فرا بم کرنے ک کو سشسش کرتا

ودده دلان چدر آباد نے اس کوشش یں براسا تھ دیا۔ جس طرح برانسان کوائی اولاد عزیز جوتی ہے (جا سے کسی تھی میر) اِسی طرح ایک شاع کواس کا مجموعہ کل عربیہ ہوتا ہے ،جس طرح اولاد کا ہو نا مقدری بات ہے اسی طرح جموعہ کلام کا جھینا بھی ۔ ایک شاعر بغیری اوالیے می در مے اپنے کلام کوشائع کولنے کی حافت نہیں کرسکنا (متشاع خود کرسکتے) می ملک کے ناسور طنز و مزاح للکار جاب مجتلی حیثن ما حب اور صکر لنادہ دلان مزیزر لو خفرصاحب کاشکر اربول کو اعوں نے ای بے بناہ معرونیا [ادبی ، فائل وسرکاری) کے با دحود تھے برائے تا ٹراٹ کا اظہار فر ما بنیے نہ جناب رمنانقوی واتی اور حناب ساغرخیای نے بعی برے کا مرسمو فرایا. واكو جيدبيدارصاح بينويين افظ الكه كرمير عسنيده المراح كى فيريا كى كى -اددو اكيدي آندهرا مردين أن و دلان حيد آما داور سرور د نظرا ميموران ماك کے ملادہ خاب نظر علی مدیل جرجاب مدنورالدین خان صاحب صدرادبان دکن المرساب رياست على "أج رور بعنب معين الدين بزى المروكيط اور جسناب مصع الدین خلیل ما بھی ممنون ہوں جن کے تناون سے فلا خیرکے فدا فلا کر کے منظر عام مر آگا۔ مِن فاص طور مرحما ذار كيفكف وطنز و مزاح كے غالب جاب کا انب نو تدمیری کا شکر گزار بهول جفول شفه دیده لیب مانمیل نیا کرتنا ى خوبصورتى بن مار جا ندلكت.

اُسپہ ہے کہ آپہ خبوع کا منا قابلی برداشت نہ ہوگا [بلحاظ قیت و جی ] اُخویں بن تام قادین سے گزارش کرا ہوں کہ دہ بیرے محبوم کلا کے ساتھ ساتھ سیرے لیے بھی دُعاکریں کہ او خلدا نہ بیر کورے

والبستة فلريم رؤف ریخیم

## يس بيش لفظ

مراحيه شاعرى كنام مر دور ما خرس جوغيرافلاتى شامرى كارواج بعرتا جا رہاہے، اس کی مَدمت کے بجائے چھارہ لینے کے رجمان کے دکن بی مزاحیہ شاعری کو مددرجد بدنام کردیاسے چانچہ ایسے شاعرول کی افدادین اخافہ مونا گیا ہو سو فیا داور عالمیان حیالات سے ذراج مشاع دان می دھوم مجانے کو بى ادب كى خدمت بمجني لك اوران كى شاعرى كسى كا ظريد بجى الجي شاعرى کی سرشت میں شائل بہیں کی جامکتی .غرض ایک ایسے ماحول میں جبکہ چنسی ا محویر اور صفحاره کے ایم شاعری کا عاری ہو، رؤن رجیم نے سنجیره شاعری کے ساعة ساعة مزاحيه شاعری کی طرف قدمه کی جنانج ال كا اولين مزاحد شعری مجموعہ ادب دوستول سے سامنے سپٹی ہے، روّن رہیم کی شاعری مزاح کے ساتھ ساتھ طنز کے تمام نشتروں کو تمایاں کرتی ہے جائے شاعری كاطرت الل اشخاص بران تي سيط لشز براد مركيف ه سودا بوشاع ی کا ہمارے جوستر می ہے بشگامہ مخفلوں بن سے افلاس گھریں ہے

بنکامہ سلال کی جوالا کی اوری سے بنکامہ سلال کی مدری ہے ادبی حدود ہی رہتے ہوئے طنز کرنے کا وصف اِنھیں اپنے اسلان سے بلا ہے جسنی اسکول سے والبنگی نے ان ہی جس ظرف کو ہر وال چڑھا ہا جہ اس کا تقاضہ ہی ہی مقا کہ غزل کی سجیرہ ڈکر سے ہدا کر در ماطر ہی فر وغ پانے والی مزاخیہ غزل کے ذرایہ لیتے ہو ہر کو آشکا دکریں ۔ یہ کہنا قبل از وقت بات ہوگی کہ روف رہم نے مزاحیہ غزل کے فن بی کس قدر ہے ہے مادی ہے اور اس فن می کشفاد تھا در شاعر ہیں ۔ کیول کہ ابھی اُن کا شعری سفر مادی ہے اور اس سفری مشروعات سے خود بینہ میلنا ہے کہ وہ قد آور شاعر نہیں کین سنجدگ سے اخلاقی اقداری با مالی کو اپی شاعری سے ذریعہ واضح کر نے کی کوشش یں لکے بہوئے ہیں۔ خیابخر نظر سے زنا پر یہ اخلاقی ج ط بھی ملاحظہ فرما ہے ہے

َ جِإِنْدِ سِے جِرِول كولكنے كى بھى عادت بہرى اس ليے بط كى كمئے ور بصارت بيرى

اس لیے بڑگی کم زور بصارت بہری
رون رقیم احماس اور اراد ہے کے اعتبار سے احول ببند اور الله
سیا سیاں شاع بیں جانچہ ان کا مزاحیہ شاعری بی ایسے کی مسائل کھائی
دیتے بیں بی پر دور حاضر کے شاع دل کو بی بیلی بلکہ قوم اور تہذیب کے علمراد کو بھی عور کرنا ہے۔ سجیدہ فیکر کے ساتھ مزاحیہ شاعری کی طرف قوج دیستا
ایک شیکل کام ہے اور روف رقیم نے اسے بڑی خوش اسلوبی سے جمایا ہے
بیائچہ ان کی سجیدہ شاعری کا اثر مزاحیہ شاعری پر مڑے نے بیلی بیا اسلولی ما عواص انہ حیث میں پیدا ہونے والی معاصران حیث مک اور آپی حدوجان کی فضاء کو
بی پیدا ہونے والی معاصران حیث مک اور آپی حدوجان کی فضاء کو

ان کوسٹائی ہیں کہوں گا بین جو کیسی سے حبلا ہیں کرتے

مزاحیہ شاعری ہی بھی رؤف رہے سنجیرہ شاعری کی طرح دوایات اور دوایتی اقدار کے پاسدار ہیں بیکن مدید احداز اور شعری دوایات سے بے سرے پن کو جس لیجہ سے شاعری بیں یاد کرنے کی دوایات کو دوف رہے ہم نے اکئے بھرصایا ہے وہ حقیقت ہیں ان کا پیا حصر ہے چانچہ مدید شعری تفظیات پر دؤف رہے کا لحنز طاحظ ہوے

مات کی کھاد فِکر کو ہوجائے گرنھیب

تھینٹول بی آفتاب اکا تے رہیں کے ہم منا شاہر رسفنا مرین آپریں واپس کر ذراہ جوش

بلات بہنیہ شاوی نے ہیں ہی آ فداب کی دوایت کے ذرایہ جوخود بر پاکیا تھا اس براس سے نطیف طنز اور کی ہوسکتا ہے۔ رقدت دجم کی شعری لفظیات پر روایت کا الربونے کی وجہ سے مکن ہے کہ بعض نقاد اس پر آنوجہ مذکریں لیکن حقیقت سے اظہار سے روّن رحیم کھی نہیں جو نکتے۔ جنانچہ کہتے ہیں ہے

ین جابلوسی سے وردار بن گیا ہے شک جو اہلِ فن ہی بہاں اُن کا بیٹ فالی ہے

ہورہ بن ہیں بہاں ہو ہیں ماہے کہ کو اسے کو اسے کو اس کے کہ کا انھیں کھولے کے کہ کے کا انھیں کھولے کے کہ کا فی کی اس کے لیے کا فی ہے گارہ ہے کی اس خود ان کی ہرواز کا بیند دیتا ہے۔ ادب دو تول کو دو ترقیم کی شاعری سے تو تعات والب تدبی اور بہلقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ ان کی شاعری مزاحیہ ادب بی اپنا مقام بنا سے گا ۔

ه اکسی متحبیل بسیدار شعبه اددو سولانا آلادکاکی، ادرنگ آبا د مورخ ، ۲ارلزمرا ۱۹۹۹

ایک شاعر کا ہوں مہمان فدا خرکے أس كم با تعول بي بعديان فدا خيركم یں ہوں لاغ وہ بہاوان فرانچر کرے میری افت میں جنی جان فدا نچر کرے يندس جياربنا ب ده چرا ، جمكا اس برکرکٹ کامے شیطان فدا نیرکرے جهي يريم كاتقابل توفقط إتناب يتل دما يول أو وه طوفاك قلا فيركه محمرين جاول برام المهدة أدرك البن پیربی بکیرکاسے ارمان فدا خیر کرے یں تو داماد ہوں ، الٹائجی تو داما درما اور تا دان بھی نا دان قلا خیر کرے جييركر آما تحاجس شوخ حبيبذكو المجي بھائ اس کا ہے بہلوان خدا جبر کرے بيي بين انت نيين منه من كوئى دانت بين اس یہ شادی کا ہے سامان فدا فیرکرے

کتی فروں کو فدا جانے متنائیں گے رہیم بیں تریم میں جو غلطان فدا خیر کرے

رض تواہوں کی ہے بھے مار خدا خیر کے پھر وہ کھانے لگے آجیار فلانچرکے ناج ملَّىٰ كا نجائيه كا رعنايا كو وه کول کر لیٹرے اداکار قدا خیر کرے رگن رہا تھا یک ج تارے تو نظر اس پر بڑی ووستاره جو تها دُم دار فداخب ركب پاس رہ کر مرے جیبوں یہ نظر ہے آن کی آن کے مشکوک ہیں اطوار غلا خیسر کرے وگ آ آ کے عیاد سے کو مجھے و ٹیں گے یولیا ہوں میں ہو بیسار فدا خیر کے کیے میل یا مے گی جیون کی تحطارا اپنی كم سخن ين بول ده طرار فدا خير كيك وهمكيال ديت بين ميك سيط انكى سرید نظی ہے یہ تلوار خدا نیرکرے ويش ين كيول مزجرائم بين اضافه بوكا نوچال سادے ہیں ہے کار فدا خیر کرے ملوی تنواہ رقیم ان کے حوالے کردو "اُن قصتہ میں ہیں سرکار خدا خیر کرسے"

سودا یہ شاعری کا ہمارے ہو سرمیں ہے بعظام محفلوں میں ہے افلاس تھرمیں ہے باشكل سي ضعيف سيدا ولهن توكيا بوا ؟ ما کھوں کی جا ترا د بھی میری فظرین ہے الگریزی پڑھ رہے ہیں امیروں کے فادلے اردو فریب مرف فریوں کے گھریں ہے شادی کہیں اسے کہ کہیں عمر تعبید ہم بیوی ہے انڈیا بیں قر مثوہر تعطر بیں ہے مردہ بتا کے زندوں کو بینجا یا مردہ گھر كتنا فراكمال مرے واكس ميں سے فاقد کشی سے مرتے ہیں مطابق یو عوام شہروں کی نوبصورتی میری نظر میں ہے چند مرد دے کے بی فط یا تد برمگر دیکوتو وی می آرجی مرشدے کم س سے مندائن کے ساتھ ہوں میں محر عاشقی ديجا لزميرا تواب عي مني كلرينس فعہ تکافا ہے ہو عملے یہ اے رقیم افسرعب بیں ہے کہ بلکے کے ور میں ہے

بب سے یں صاحب کاب ہوا دوست جل کر مرا کباب ہوا مفت بين يك جو دمستياب بوا ميرا لا كمول ين انتخاب بوا سادی غزیس سناکے چوڑاہے اس سے ملنا تو اکب عذا ب ہوا يبلے ياكل بى چە كو كيتے تھے شاعرول میں اب انجذاب ہوا پیش رُد یا کے فوے لکھتے تھے اس کے نائل سندا بوا جم برقع یں ادر من باہر بے خیا ہے جی کھے مجاب ہواہ ورکے مارے بھل گئے ردیدے رمے اے دہ بے نقاب ہوا اس کو ناکام ،کردیا ہیں نے اپنے مقعند ہیں کا میانب ہوا

مب سع دفعت بوا شباب رخيم تب سع مين مأبل زهاب بهوا

جية جي حورملے ، کيا نہيں قمت ميری رنگ لائے مرے الله عبادت میری ماند سے چروں کو تکنے کا تھی عادت ہری اس کئے پڑگئ کمزور بصارت میری بمفر مطرانے جو لگی نبض مجتب میری نرس بھی دیکھ کے تکتی رہی صورت بیری اینا معار بول میں دلیش کا معاربیں مجوتی بنیاد پہ شہری ہے عمارت میری ين منى مون كوكشدير كما تحا تنب ساری دنیایس بیمشهور بخالت میری امن بوگا تو مذجل بلے گاروزی روثی ہے فسادات بر موقوف قیادت میری مخل شعركاسب خرج أشحاؤل كالممكر مشرط یہ ہے کہ رکمی جائے صدارت ایری شاعری کھیدل سجھنے لگے بولنے جب سے اور ہاونچی نظر آنے لگی قامت میری

اک غزل میں نے سائی تعی ج محفل میں تھم مفت میں ہوگئ اس روز مجامت میری کیا جانے کیا لکھا تھا انھیں اضطراب ہیں قاضی کے ساتھ آگئے خطرکے جواب ہیں لغزش سى بوكمي تفي مرسے انتخاب میں ين كرسكامة فرق جو كويمي ، كلاب بين مگیسو پروشن آئے تھے اکک پیونواپیں الى روزسے بوق أج ملك يرسي وتاب بي ربیننے الگ توعیش بھی کرتے الگ الگ مال باب اینے بن گئے بچی کباب میں شايداسي ليه تها ده غرق مطساله تصویر پرمنی کی تی جسیان کمآب یس د بیما که مجه کوسیط منظر کی مِل سمی وجمط دكائ ديت بي بي كونوابي اتنے سے کام کے لیے کیوں دور جائے بکنی بہن کے تیریعے چٹم مراب دل میں ہزار گالیاں دیتا ہوں تی آھیں اعلی نہیں زبان ہو آل کی جناب ہیں شاید کوئی حین ہے محفل میں اے رخم بلیل می ہوئی ہے جو ہر شیخ و شاب میں

یوں دل ترس رہاہے بڑی کار دیکھ کر لتجات جيب جام كومت فوار ديجوكر بالاتيام يابس دلوار كون جائے حشن مثال کو رونق بازار دیجو کر بوڑے کا بھاؤ ماہیے درگری کے وزل پر قيمت برهارما بول خريار ديجدكر اب ركشا راب مي گلتے بي مخدّد م كاغزل شايدار مواسے يه" بازار" ديجه كر دونون کا قال نون می کیا ہوگیا سفید اطتے ہیں لوگ سجہ و زنار دیکھ کر کوئی فساد ، حیری وکیتی تن حادثہ حیران ہوں میں آج کا اخیار دیکھ کر كس سمت جارب بين براول بين في م اندازه بوجا ہے، یہ رفار دیکھ کر طک فدا بی تنگ ہوا پائے لنگ پر اہل وطن کو برسر بیکار دسکھ کر

اب اے رقیم آپ بھی سنیاس لیے۔ " رہرو چلے ہے راہ کو ہموار دیکھ کر"

دا ماد کے گھر میں جو کوئی سائس نہیں ہے سمجوکہ وہاں نام کو افلاس نہیں ہے کس واسطے بے جس بی بنے رہتے ہیں لیڈر کیا واقعی احساس انھیں راکسس نہیں ہے مفلس ی بی ہے وہ مگر دل کا آنگر استادہ میرایہ ترا باس نیس ہے كرى كو عي غصت ك يقيا ركول كا ليكن افوس کر ایسا کوئی مغراکس بنیں ہے گالی بی بکو انٹرے بی پھینکونڈ تو توتے محفل ہے حکومت کا یہ اجلاس نہیں ہے ہنتا ہی بنیں اس یہ ذرا غور بھی کر نا یہ شاعری میری کوئ بجواس بنیں ہے جيت اور بيط ايك بين مم قانيه بوكر میراث کا کیوں قافیہ قرطائس نہیں ہے مگ جائے قو ہے تیر نہیں قو ہے یہ تکا اس عشق کے مودے بین کوئ لاس ہیں ہے مبنگی ہے رقیم اس لیے چنگی بی ہے میری موکی ہوئی مرفی ہے میاں ناسس نہیں ہے

"۔ 'اک بریمن نے کہاہے کہ بیرسال انتھاہے'' بم سے وق فہرو گایاد در خیال انجاب رز حرام اجھاہے بارو یہ حلال اچھا ہے كهاك تيح جائع جومم كودى ال إيهاب صرف نعرول سے غریبی تو نہیں مطاسکتی ملک سے سارے غربیوں کو نکال اٹھاہے ساتھ ملکے کا کرنے ہیں دس بیس بزار مفت كالول بيس سرال كامال الجاب نرس کودیکا کے آجاتی ہے منہ یہ روانی "وه مجصتے ہیں کہ بیمار کا مال افعالے" جعر کیال من کے اُدھ مم کو اِدھر دانتے ہوا انی گفروالی کا عملے یہ وبال اچھاہے دام فلے کے ہوسے ملتے ہیں سرسے اویجے الحصے لیڈر ہوغر بیوں کا خیال انھاہے تمكنت چال مين چيره په متانت اي خسن اس شوخ کامائنی بر زوال انجهاہے

اہے استاد کے شعروں کا بتیا پانچہ کیا اے رقیم آپ کے فن میں یہ کمال انجھا ہے

باغیر اطف ال بے کھامرے آگے گورا مرے بیھے سے نوکالا مرے آگے اس دور س محمولوں ی کی بوتی ہے خوشا مد ركب اركو مراكبول كهو اچا مرساك ایا ہوں جر دوئی سے تو یہ جاد بین ہے سالى مرك يي سالا مرك اكر اسکول کی تعسیم نے گل ایسا کھ لمایا اب انتحبیں دکھاناہے بھٹیجامرے آگے لایا تخسّا بَعْمَاكُر مجعے لے مِعَاکی وہ گھرسے ج میں نے کیا تھا وہی آیا مرے آگے اغياره بين بول تومين بول ان كاتعي عاتق یسال ہے ہراک اپنا پرایا مرے کے قسمت کو نہ کوں ابنی رہیم افغا مجھ لے اوروں سے کیا بیس نے رجو آیا مرے آگے

جوندوسال سے پس کہ آپ امنی ہیں کم اذکم آئینے سے جوٹ فرمایا نہیں کرتے خطاب ا جاکرہ اچاکسہ میک حرمی کو معمل کررے بھٹے دہان آفٹ کویا نین جوتے

شیری طرح سے دفتر میں جوافسر توسیے بھیگی بلی کی طرح اپنے ہی گھر ریے تو سے حُن داول کے لگاناہے تو گھرے حیکم کیا فلط سے جویں کہدون کر کبور تو ہے تحو كوماز ب برايك جزب جو نامائز سمیوں کہ اس دلیش کا مانا ہوالیڈر توسیے تھ کو بے بیندھے اوٹا ہی کبول گا ایڈرا کل بداتای جو رستاہے دلار توسیے کیا تقابل ہو ترا ادر تری بسیگم کا دہ مگر مجھ ہے سمندر کا جو مجھر تو ہے نه اُ کلتے ، کاسنے اور نہ کلکتے ، کاسنے سانيكا مندب مراادر جميهوندر توسي دارون این توبول اولاد اسی آدم علی خلف نیراسے اس واسطے بندر تو سے ایی بواس مسناتا به زردستی بیسی كالماع جانا بي سلى جومرا سر توسي

نیرے خوالوں میں رہا کرتی ہے دیجھا ہی تحیم

يس بي كملاتا بول تو ده جلت بي بكر بر روز كا راتب سے جوناغه جي بوتا

لیڈر کی یہ بہجان کہ وہ بھولت <u>جائے</u> شاعر کی یہ بہجان کہ موٹا نہیں ہوتا

ہر ایک ملازم کا ہے یہ حال کہ گھرس چاول بنیں ہوتے ، تمجمی اما نہیں ہوتا

یہ سوچ کہ کوٹا تا نہیں قرض کسی کا احباب سے مانگا ہوا قرضا نہیں ہوتا

کر فاری اُطفعائے توکیا تھا اے گزی یہ نواب ہے اندھوں کا جو پورانیس ہوتا

ہر چیزی قلت ہے رہیم ، آج وطن میں انسوس کر کنید کوئی چھوٹا نہیں ہوتا

جب تک سری داوی کا نظارہ نہیں ہوتا سوڈگری سے یہے مرا بارہ نہیں ہوتا بیوی کے بغیر اپنا گزارہ تو ہے لیکن

ن وی کے بغر این گزارہ نہیں ہوتا

باتول باتول میں مرا بیگم سے جھکڑا ہوگیا اتنى صلواتیں شنائی میں تو بہرا ہوگیا کم جوائی بن کیا بھرگھ پہ قبضہ ہوگیا رفئة رفنة ال كالميكه ميرا مبيكه بهوكيا چار دن سسال میں رہ کر میں کوٹا اپنے گھر ''چاردن کی چاندنی تھی چھر اندھیرا ہوگیا اوگ چلتے ہیں مری مقبولیت سانج کل أن كے ملفے سے مرب فن میں أجالا بوكيا علق صلت راه میں مجمد سے ہوا وابنة وه جنة جسة دوستو بيرمال حسنة بوكيا ایک شاع اتنا بکواس تھا تم سے کیا کہوں ساتھ رہنا اس کے جیسے میس بے جا ہوگیا میری مجبوری ہے برعربانیت فیش نہیں كيا كرول بين دليش مين كيراهي مهنا ابوكيا بھول کے دو بار دالے بن گیا عمرسرکا آج ربيجيتے ہي دليجيتے حجميہ وہ نبيتاً ہوگيا

مر کھیایا شاعری میں اِس قدر میں نے رخیم بال سارے محط کئے اور خالی بھیجا ہو گیا

فناد ہر مگر برہاہے کیا کیا جائے مزارج قوم ہی ایسا ہے کیا کیا جائے جو مذہبی تھے مسائل وہ اب بیامی ہیں يبس تو دال مين كالاب كياكيا مات ادهار بيني تم غالب تو يرسرانا ب جاس أتح بمتجاب كاكيا جائ ہم اپنی ناک کھجانے سے ہوگئے قاصر ہمارے سامنے نکٹا ہے کیا کیا جائے ہے نودکش ہی اب انجام عثق بازی سما ہمارے خواب میں ریجھا سے کیا کیا جائے عدو کے گھونسے بن تو ماربیط سالوں کی یہی توعشق میں ہوتا ہے کیا کیا جائے گرانا شہرہے بدنام قبتی وخوں کے لیے منگر اسی میں توجینا ہے کیا کیا جائے ہرایک شعر بمارا ہے طنز کا نشنز بمارا لہم ہی تیکھا ہے کیا کیا جامے

طعما چھپانہیں زماد وقیس کا انجام رحم عقل کا اندھاہے کیا کیا جائے

"خط كبوتركس طرح له جائت بام يارير" مل گئی ماده قسیب دوسری دلوار بر كيول مذكرت بم كوغطة قسمت اغيارير م آوبرهدا كله في بين بيدل أور حابل كارير اب هی موقع ہے ہم سمجھونۃ کریس پیار پر ورنه بھالسی لے کے تم کو بھیج دون گا دار پر برطرف ہے بھون رفضال ویڈیازی جم جب كھلے ہيں سكدے تحديد كميول منے وارير محورتے ہیں دوں بتوں کو یہ بوس کاران س جیل کی صول ہوتی ہے نظر مرداد بر ما تھ ہے رکشامیں شوہر دیدہ ودل فرزش اہ ایک بیلوین تواک دل مین نگایین جاریر دومرول كے شعر كو اينا بناسكيا ہوں يكن واه وا جوتی ہے میری اس کیے استعار سر شاعرى كوكهيل طعطا تونهين سعمير عيار أبلي بي ياول من جلته بين بم تو خارير

اُن كَ أَمدَى نُوشَى مِن بُوكَة بِأَكُل رَحَيمَ جِوْنَا جِبرِ عِيدًا اور بِاودر ويوار بر اس کئے غازہ حطار ساہے روئے بار پر سے کلاوٹ کی مرورت کھو کھسلی دلوار پر بوگئے متوالے بی کر اُن کی اُنکھوں کی تثراب بن گفتسب دل كباب ال ان تنبس رخمار كير اليعمعصوم محبت سے دفائ علی اميد کھلیکھلا گرینس ٹیا ہو ہمٹری دیدار پر ہوگیافن ومحت کا دواخسانہ یہ گھر ان كى دو بيمار الم تكميس أك دل بمارير زندگی بیں ایک چود پر نہ قالو پا سکا مرکے البت مرا لارشہ ہے بھادی چاد ہر عشق بے چارہ تو اُ مِلْ عُلَا جَفَا نِعِينِ مِرُور كيول مة يا بندى لكا دين حن مردم خوار بر ان اس نے اپنے رقعے سے نہیں الی نقا يركي افسوس منى حسرت ديدار ير بم الحيل معطف وشي ساور الكيس كول دي وه اجانگ آگے جب آخری دیداریر

مسكوا كر ماد بى والاجھے اس نے دچم دحم اس كواگيا جب بير مصعال زار پر

لگا ہے کس کی آنکھوں کا اب تیرد مکھنا رطركول به إكسب روز نتى بييرديكفا عربان جو لوسطر ہو اُسے تم نکال لو جاہوجو جنیتی جاگتی تصویر دیجھنا جدت بسدوتم مذ روایت شکن بنو بنياد نيبلئ بعب بين تعمير دنكهفا میں بادشاہِ دقت ہی بنتا عجب ندتھا مكن نه بنوسكا ً كلِ انجير دنكِهنا جنّت کھی تھا آج جنم سے کم نہیں كس كويسندائ كالشعرد بجعثا بيولو بعيلو دعائش ملى تحيين بروز عقد برسال ان کی گوو میں تا تیر د بجیمنا میرے گلے میں طوق غربی رہے توکیا یہلے گلے کی اپنی تو زنجر دیکھنا ين حوية جوت وعد ما تقريل كرو مينا أو سندين بروك بواكسيرد تجفنا

مجیب جاؤ سرقہ کرکے ہی اخبار میں تھیم بھر کمیسی اپنی ہوتی ہے تشہیر دیجھا

کھٹا ہوں اتی ساس کو آیا خسر کو ملک ميمركمون مرجانون إينامي ككوان كركفركومي تنهاب بيرادل توجرا دو كسي كا دِل كبه دول كا دل كى ماتكسى والمركوس انی مکان دالی کا ایپ وقارسے كيسے كي كيول كا نہ اسنے كھنڈر كو ميں مل جائے مجھ کو جانس جر ہیرو کا دوستو ئىل مىں ئىجھاط ۋانون كا ئىشىرد ئىبىركومىن اکھ جلئے میری لاڑی ، قسمت سے دیکھنا چنده محى دول كا ايك دن الله كا كم كومل تو یا کوئی رقیب کا بحیہ دکھب ان دے تکنآ ہوں صبح وشام تری رہ گزر کو میں رتبی بی بالے بڑگی میرے نہے نصیب يبلغ اداسجه تاخفأ تزهي نظركومين اونجی اطان اتنی گرانی کی ہو گئی اک ون ضرور جانوں گاشمس وقمر کومیں

فیشن سے ان کے دھوکا ہوا ہے تھے رخم مادہ سمھ کے چھٹرنے دالاتھا نر کو میں

دوسهٔ وطا نه اِدْلی نه سامبرّلاش کر جس پرِ حکین مٹن ہو وہ دستر تلاش کر دلبر کو باندھ لائے جو نامے کما تھ ماتھ گر ہوسکے تو ایسا کبوتر تلاشش کر بوبن قصور وار أنهين محوط دسك ركم جہ بے قصور ہیں اُنھیں گھر گھر تلاش کر كورى كے جاروسش بين ليٹررس أج كل لاکھوں میں ایک ہوجہ وہ کیڈر تلاش کر انسان سےزیادہ ہی دے گا کما کے وہ م و در الله ای ایس نایس از ماندر تلاش کر کھے کر حکین سارے جلے آئیں تیرے مال رجنیش جی میں ہے جو وہ منتر تلاش کر ابن صفی کا بنناہے عمران اگر مجھے دانتوں کے واسطے سمی سکا جر تلائش کم كب تك تو وسطر به رفيكا بين جماعه كا اے دوست منتے مَلْطّة بسيكر ثلاث كر

نفرت کی آگ تونے لگادی قوہے تھم جلتے گھرول میں إبنا ہی تو گھر تلاش حمد

کون ہمٹ لرآگیا ہے سشہر ہیں خون ناحق بہر رہا ہے سشہر ہیں ساری جنتا کے محافظ سور ہے دن دہاڑے گھر کیا ہے سشہرییں مُنہ ہی تکتی رہ گئ موسلی ندی نول کا وه دریا بهاسی شهرس شاعروں یہ لازی سے کشطرول یہ بھی کنبہ بڑھ گیا ہے سٹ مہر میں بلبلا کرکہ رہے تھے سٹینج جی اِ اومی ایک مبلیا ہے سٹ ہر یں ایک شاعر ہوں کوئی محبرم نہیں کیوں مرا ہی تذکرہ ہے مشہر بیں شاعروں میں چاہاوسی عسام ہے یہ مرض چھسیلا ہوا ہے سشہریں روقی وهونی محفلیں تھیں سشہر کی رنگ یہ ہم سے جماہے سشہریں

پیپکو طنز و تبتم ہے رمثیم بیع کہتے مسخرا ہے سشہریں یہ زبانی دل وہی تقریر ہی تقریر ہے مستله اردوكا جيب تضيد تشيرب كيف كو أزاد بي مم اياؤل سي زنجري کس قدر روشن بهارت نواب کاتبیر ہے گود میں بی کے کبھی تو اہتھ میں کفگیر ہے مرکسی شادی شده کانس سی تقدیرے كيول مر مول كے بيار كے سي سے ہمار اس وار سؤ یں جو ہوں سرکوں کا رائعا کو مگل کی ہمیرے میری مجور کا شوہر بروگیاہے زن مرید میرے دِلی کی بدوعا ہے آہ کی تاثیرہے بال لاميخ موني فاعث اورتفا مك ايريت ين بصعة انيث مجما بات وه تذكيرب كوئى ميرى شاءى يركيا كرسے كا اعتراض یہ تومیرے گھ کی کھیتی اب کی جاگیرے معانسا بعضع ياروكمس و فأجار كو مال ہے دولت کا اور وہ لیکا مائی گیرہے

غم جھیانا بھی بڑا فن ہے بہاں پر کے رحیم تو ہنسانے کو ہسانا ہے مگر دل گیرہے

قرض لے کر ادا نہیں کرتے شاعر اس کے سوا نہیں کرتے ہم کسی کا بھے لانہس کرتے کام بے فائدہ نہیں ترتے ایک شادی به اکتف کر لو یہ خط بازیا نہیں برتے لاکھ وعدہ کریں گے وہ ہم سے کوئی وعدہ وٹ نہیں کرتے سو کھے پیڑوں کی طبرح یہ لیڈر ہم یہ سایہ درا نہیں کرتے اسال کو زبین کھتے ہیں لوگ جلات یس کیا نہیں کرتے بیردی کیا کریں گے غالب کی مفت کی جب بیا نہیں کرتے آن کو شاعر نہیں کہوں گا بین جو کسی سے جلا نہیں کرتے بال بنّی کے مونڈھتے ہیں رکتیم لوگ فرقت میں کیا نہیں توتے

بھوکستی، مہنگایانی ہے ہمارے سنسرین بھر بھی ہرسو باغبانی ہے ہادے سے ہریں ديجية ، منت نهي اور كچه سجعته بهي نهين ان مُنُول کی حکمرانی ہے ہارے سشہر میں اپنے کلچ کو مثلنے کوشش ہرسو ہیں آج دم غینمت شیروانی سے مار سے شہر میں قتل م چری اور فکیتی روز طربالین فساد لو کھوانی زندگانی ہے ہمارے ستہریں تھیٹری سب ہائوں فل ہیں ، بھر کیاہے رہیں کورس کون کہتا ہے گرانی ہے ہمارے سشہر میں شاعروں کو ہوئیک ملتی ہے بہاں بے انتہا بس میں تو قدر دانی ہے ہمارے سم بیں ايك جيوطا موطا شاعرجس كوكهتة بين رحثتيم اس کی صورت جانی مانی ہے بہارے شہریں

بے سروں کو نہیں معلوم کہ سرگم کیا ہے شور کا رنگ ترخم سے دوبالا .... ہوگا بیری آواز سے جلتے ہیں و جلنے دو انھیں آن کے جلنے سے مربے فن میں م حبالا ہوگا بگا بھگت ہی آج کے لیٹرس سب کے سب وليس بيت فلوص كے بيكرين سب كرب داماد، بليط اور محتنج وزير ... ك اس دور ہے کسی میں تونگر ہیں سب کے سب جِنْنَ گروپ باز ہیں لیٹر وہ اصل میں شعروادب کی راه بس پیفرین سب کے سب کیدے کول کر رکیس بی سبے بھائی جارہ عام انتھوں بیں بیری نون کے منظر بیں سب کے سب بہنگی ہوئی بڑھائی ڈونیش کا دور ہے بیے مرے اسی لیے گھر ہے بیں سب کے سب . رکھیں گھٹا ٹیں آن کی بین رنگے خطبابسے اصلی سفید بال مرے سربی سب کے سب ٹی وی ہوا ہو عام تو محسوس یہ ہوا اب گرنہیں ہیں دوستو تعیشر ہیں سب سے سب کوکٹ کا ہے بخیار مرب نتہر میں ہنوز بیجے بھی میرے دیکھتے اظہر ہیں سب کے لمب

طنارِ وقت کبوں رہیں اس کو دوستوا اشعار جب رہتم کے نشتہ ہیں سب کے سب

ہم کو مہنگی بڑی دوستی آپ کی سکیوں کر مصنی بڑی شاعری آپ کی گھریں ہے کام دفتر میں ارام ہے ایک منصب ہوئی نوکری آپ کی میرے آگے غزل میری کہتے ہیں آپ یہ سراسرے داداگری ایک کی ا الى جدت سے ليجين درا ابل فن نترہے یہ کہ ہے شاعری آی کی اب نرتم ک کوشش نه فر ماسیتے بے شری ہوگئ بانسری آہیے کی جن میرا مرے مال سے کیجے بھے یہ ہوگ عِنایت بڑی آب کی د سیھ کر مجھ کو کہنے مدیسگا میں زبال مراع میراب اور مکتی آب کی وم كا ببلوهي اس مين بكل أسي كا کیا لگا رکھی ہے اسپ کی آپ کی

چاپلوسی کریں داعیوں کی رحشیم کام آئے گی چچہ گری اسپ کی

فائدہ مند سے لی طری ایک آج بلاتگ ہے جو بیری آپ کی قرض مانگاتو سب ممند جمیل نے لگے دیکھ لی دوستو دوستی سے کی ہر قدم بر خبردار مھے کو کیا رہنما بن ٹئی دشمنی ایپ کی آپ کا مراغ کھاتے ہی نیند اوگئ "یا دہم کو ستاتی رہی آی کی" نام اخبار میں اگیا اس کا اور گلی میں ہوئی سنچری اپ کی اس کو بلی تحقی کرسی ملی ایس سے بات کیوں کر سے منتری اب کی سيكفئ طنزكا بهي سليقه رخيم دِل مُوكِمل لِي دل لكي آب كي

وگ کہتے ہیں یہ مجھ سے چھوٹر دو اب شاعری کسے چھوڑ وں مفلسی مجھ کو ورانٹ بیں ملی وگ میرے نام کے کے عزیمی کے سبب مع محل تکھتے ہیں ہیں تکھتے ہیں مع جونبر نی

عطا جومجھ کو ذرا ساخضاب ہوجائے بلط كے ميرى ضعيفى شباب بوجك جو جنسیات سشریک نصاب ہوجائے ہرایک بوائے فرینڈ کامیاب ہوجائے خدانخواستہ وہ بے نقاب ہوجائے تو زندگانی ہماری عذاب ہوجائے وه مست خواب جومستِ متزاب بوجامے دعائے وصل مری مستجاب ہومائے عدوسے آپ درا سوچ کر ملا کیجئے کہیں برجل کے مرادل کیاب ہوجائے کرو نه إتنا تکتبر جمال پر اپنے مکوگی ہاتھ جورخصت شاب ہوجائے جو ایک بار بھی تم خواب میں نظر ا کو تنمام عمر وه محروم خواب بروجائے ملے گی سیط الیکشن میں آپ کو اِک دن اگریہ چھیے گری کا میا ہے جو جاسع

مجائے دھوم ہراک محفل سخن میں رہتیم کلام ایسا اگر دستیاب ہو جائے

غزوں کو اپنی گاکے مناتے رہیں گے ہم ابنے تکے کی دادھی باتے رہیں گے ہم لت پڑگئے ہے ہم کو ترقم کی دوستو سارے پڑوسیول کوجگاتے رہی گئے ہم ناگ عب نہیں، ہوکسی مجینس بین نہاں بعيسول كے آگے بين بجاتے رہي گے جم گھام بجٹ ہیں ہے تو گرانی بر صلیع سركار كاب وفن جيات ربي م م مِدِّت كَى كَمَاد فكركو بوجائے كرنفيب کھینوں میں افتاب ما کاتے رہی گے ہم بوتاسيص مين صرف كرورول كالميريمير السے محسموں کو بٹھاتے رہای گے ہم بہلی کے روز ، رو تھنا ، تم کو ضرور ہے تنخواہ دے کے این مناتے رہیں گے ہم سرگوں بہ توجگہ جگہ بولیس کی د**عوم ہے** گھر ئیں کھٹارا اپن جلاتے رہیں گئے ہم

اندصوں میں کا نا راجہ بنیں گے رحیم اب افلاسیوں میں وال گلتے رہیں گے ہم

ربيننه دوميرك باس جررشوت كأمال سي مجبور کوئوام سناسے حلال سے ملیہ نگار رکفا ہے سیگم کا عمرنے ویم تنمی بہلے اب تو فریرہ خلال ہے يُتلا بنايا اس يس مبى كويركول مال تفا بیلا گرایا اس میں بھی کھی گول مال ہے دشنام دوطرف سے بع فرمائشوں کے ساتھ دو بیوای کے رہی میں جینا وبال ہے شاگردنے بیص ہے جو اساد کی غزل اس کا یہ خارنامہ فقت دالمثال ہے محفری تو بنادے خدایا تھے کہ اب قرضمیں ڈوبا آج مرا بال بال ہے کھاتے ہیں ہم کسی کا تو گاتے ہیں اور کی داد کے نام فاتخر، نانا کا مال ہے مسجد گیا تھا مارکے لایا ہوں دوستو جا يدميرك بيريس جورى كالال م

مجد میں اور اس میں فرق بس بقناب لے رحیم چنار سال میں ہوں وہ پدار سے ال

الماء آم کاتر میں

کھاکے بوچھے کھی کرتے ہیں اسی برتن میں أج ليبطرسجي أمستاد ہيں اپنے فن ميں عيب کتنے ہی اگرج ہول کسی و کہن میں سأر فيجيب جاتي بيبول كي فيها مجين تعين مي مفلسو! أو مرب گفر ہے تمعاری دعوت و اندنی دودھ سی جگی ہے مرے انگن میں قلت آب سے گھب راکے یہ جی کہنا ہے لے کے بن باس چلا جاؤں کسی تھی بن پیس سادے مرشد تو اُٹولتے رہے مرغ و ماہی مين مريدات پريشان فقط كھنے حق ين صاف کیرے می دصلاتے ہیں خدا جانے وہ کیوں مجمد مذکیم بات نظراتی ہے اس دھوین میں مسلم اُردو کا اب صرف سیاسی ہے رہیم فرق مشکل ہے پہال دوست میں اور دستمن میں

م الت جانكة بوط سے نہیں اچھ لگتے بنس كى جال بیں وسے نہیں اچھ لگتے مفاسی بیں تمجی آٹا نہیں تر نا گیا لا بال! ضعیفی بیں یہ خرے نہیں اچھے لگتے

ہای کی مانی رہنھی اور گھرسے بے گھر ہوگئے ہم نسی کی جاہ میں جنگلی کبونٹر ہو گئے بن بلائے اس قدرمہمان گھر بر ہوگئے سارے گھر والے ہمادے گھرکے باہر ہوگئے ہم نے سب کھے سیکھ کے پایا نہ اب تک روزگار جن کو کچھ اس نہ تھا وہ تو منسٹر ہوگئے پو منتے ہیں گودہیں لے کر وہ پاکٹ ڈواگ کو کیا نظریں اُن کی ہم اس سے بھی بدتر ہوگئے مونی دارهی حیط بوتی اور زلف سے شانوں کے رکرد ا بنج کل او کئے بھی اوا کی کے برابر ہوگئے جیب کری پر گزارا ہورہا ہے آج کل کیا کریں حالات ہی کچھ بدسے بدتر ہوگئے بہلے پہلے ہو رال کرتے تخفیس اسانڈ پر رفتہ رفعہ وہ ہمارے گھر کے اندر ہوگئے جب سے پیسروکار چمچے آگئے ایٹی ہر شاعری میں ہم نہ ہونے سے برابر ہوگئے خون بی بی کر ملاوط کی غذا کا اے رخیم ملب رفو پیر ہمارے گھر کے مجھر ہو گئے

عاشقى كے سينكروں احسان بم بر بوكتے مفلس وناجار پہلے ہی تھے بے گھر ہوگئے باب کی جاگیر تھی ، جاہل منسطر ہو گئے نى ان ايم ان كرك بم ال ك المنظر موك مِلْ كُنُ ان كو وزارت يرفع كيا ان كا دماغ وه مقدّر سے "مقترر کا سکنر" ہوگئے سيينه وبازوء سربن وساق *ريسطية* نظ منگ ایش میں جو یہ تمامہسے باہر ہوگئے جب سے بیٹھے ہیں وزارت برسی کے زشر دار كي مُثنر كي كلر، كي تونكر بوكة فرق اب گھوڑے گدھے میں غیرمکن ہو گیا اتحادِ ماہمی سے دونوں خیسے ہوگئے دوستول نیں اینطنے، بھرتے ہیں لقہ کی طرح دیجھتے ہی ان کو ہم کوٹن کبوتر ہوگئے آج توگر گرس فی وی بے فداکے فضل سے رفة رفة گفر بماركمني تقديط بوگ

زم نولی سے تھاری اے رحم خستہ مال جوہ ستم پرورتھ پہلے اب ستم گرمو گئے

حسن والول سے مری عرض ہے ایسا یہ تحرین نامه برنركو بتنكف كاتفاضا لأكرين مادہ مل جائے تو چٹمی نہیں بینطینے کا بھول کر آپ کبوتر یہ بھروسا رہ تریں دُول کر آئیں گے اطراف سے سارے عامق ويكي ترجى نكابول سے اسارا مذكري بوعزل دیکھ کے کا غذیہ تہیں مطوسکا ایسے شاعر کو تو محفل میں بلایا یہ ترین واقعه اصل میں کھے اور ہوا کرتا ہے آپ اخبار کی سرخی په تبحروسا په کرنین میں ضعیفی میں جوانی کی غزل گاوں گا كهرك بوطها مجه في الواقعي بوطها مذكي آب لیڈر ہیں ہیں آپ کے وعدے معلوم بے وقف اور بنانے کا اعدادہ مذکریں آپ یوں اشک بہایتں مذمکر چھ کی طرح مجھلیاں کھاکے سندر کو بھی رسوا بذکری

کے رہے اپنے کو اپنے سے ندامت ہوگ اپنی نصور سرے شعرین دیکھا یہ تحریبی ارمان مرے دل کے تھلے نہیں دیتے وه دال مراعشق کی نگلے نہیں دیتے ہر روز کیا کرتے ہیں وہ اک نیا وعدہ عشاق كو بالتول سع نكلف نبس دين راتوں کو مجی غازہ سے چکتا ہے دہ چرہ سورج وه مجي حسن كاط فطلنے نہيں دينے هرروز وه برعبدسے بحرحانے بیر کسی بہلی کے مرے وعدے کو طلنے بہیں دیتے م خسار کے شطے ہوں کہ بونٹوں کی نبیش ہو يروانون كواس أك مين جليز بنين فيت

مطلب برجراماون بدل دیتے بی عنوال وه راز مجت کا م گلنے نہیں دیتے کہنے کی مے ازادی، مگریات رسول سر

کہنے کی ہے اُزادی، مگر بات یہ جے ہے اوروں کی کوئی بات وہ چلنے نہیں دیتے

دفر یس می کچھن میآل ہے مرے آگے افت سے مری جان نکلنے نہیں دیتے

کچوسوچ رخیم اب تو رعایا ہے کر رافی دینے دہ کون بن جو بھولنے بچلنے نہیں دینے

ہر کوئی روتا ہوا پیسدا ہوا ہے ہمارے دم سے وہ بنتا ہوا جس گھرمی سے ان کا بیں نوشا ہوا ہوں تیگے۔اک نار میں لیٹا ہوا اے مرے معبود! مجھ کو بخش دے لوگ کہتے ہیں مجھے بخشا ہو ا شعر استادوں کے بیں دلوان میں "مئند ہے میسرا فرمایا ہوا بوجھتے ہیں سشیخ صاحب کان میں اس مگہ اک میکدہ تھا کیا ہوا" الله يركف إن محفي وود في مسر جیسے تسریانی کا میں بکرا ہوا جب سے قلت ہوگئ بیرط ول کی میری موید کا ہے ممنہ نظا ہوا مجھ کو نقاد سیخن کا دوخطاب کیوں کہ میں سُناعر ہوں اِک بگرا ہوا

یس نے لوکی جان کر چھیڑا رحتیم مس کے فیش پر مجھے دھوکا ہوا

یا رب مبتول سے حشن کا عالم گزار ہے ہم کو معنی کچو سکون انفیس بھی فرار دے جوڑے کے بیسے کوئی مجھے دس ہزار دے ایناسهاگ اور مری نگری سنوار دے دو بھوٹا کوٹریال بھی مذجائیں گی جیسے "دونول جهال أن كى محبست بين داد" دي ديكها بو أن كويبارسي، وه كوسف لك " أنتوب حيثم أب كو برورد كار ني<sup>4</sup> دنيامين ستيا دوسيت أسع جانتا بون مين والیں مھی نہ مانگے ہو مجھ کو ادھار نے میں بھی بنالوں سنہر میں دوچارتھیری ہیروں کا ہار تو فیے جے بی ہار دے رملما کے تو سوپے کے ملنا رہتیم سسے ایسا مذہو کہ وہ تری باکٹ ہی مار دے

مانز ہو کہ وہ تری بالٹ ہی مار دے

مانز ہو کہ وہ تری بالٹ ہی مار دے

اُردو والو ایک دھوکا اور کھا لینا ذرا
پیم مکومت آک نیا اعلان و مانے کو ہے

انتظار وقت کرنا ہے ہیں ک یک لومنی
صبر کا یہ چھل ہم اراب و سرط جانے کو ہے

جب بہو ہے چرکوئی قر مسر پھرا داماد سے جیسی قیمت کے بیں ہم تم وسی بی اولاد سے زندہ درگور وفا ہے جو بھی گھر داما دسے صید کا وہ صید سے صیاد کا صیاد سے شاعری بے وزن ہے ، بے قافیہ ہے بے ردیف جسٹ سے وہ کھنے کئے یہ قومری ایجباد ہے مارسیگم اعظ اطک اور بین چھ لوکسیال مخقرسے فانداں ک مخفر تعبداد ہے اب بوكب اتعليم كا معيار اينه ملك مين او نگفته شاگرد بين تو نيندين اسادس گلنے گانے کا ہواہے متوق جب اولاد کو ہے رقبع ان میں کوئی تو دومری شمشادہ مونط مولے رنگ کالاء مال میند سے کی طرح الم فرى بيكم بسارى بوببؤ مبالدس کرکے شادی میس کئے ہم جال میں افلاس کے چینتے مجرتے ہیں اب فرماہ سے فریاد ہے برکسی سے سوج کر ملنا زمانے بین رخیم اوی اس دور کا مجموعتم اضد دادسہ

جادو صدائے زر کا یہاں ایسا جل گی مردہ کفن کو بھاڑکے باہر نکل گیا باقى ربيع تقع صدرنس اك معتمد كے ساعقہ شاعر ہرایک مڑھ کے جواپنی عزل کیا اندهے فقیرسے تو دعائیں ہزار کیں نوش مول كر كھوٹا سكة بېرجال جَل كَب لاما تفاوه رقيب كو تفطرس ايينساغم معتنوق میرے سینے یہ لون مونگ دل گیا فيست سے اس كى فائدہ اس كو ہواكہ لول جنا تھا دل میں زہروہ سارا اگل گیا یجیلا برس تواب کے برس کا مطیب تھا سانے بوس کی دھول مرے منہ یہ مل گیا مل کر نکے وہ جیب بچالے گیا رخیم موقع سیس ہاتھ سے میرے نکل گی ہربات کو ہر عورت بھھ جواھ کے بتادے گ الناغر اكر يوهو يكلفت كلا وسه مي متر دہے ہے فتم اس کوجب راز بتاد ویکے عورت کی پر نطرات ہے وہ سب کو بتا دے گی

بھایوں کی جنگئے ایسے ہوا دینے لگے ورے بندر بلیوں کا فیصلہ دینے لگے خون کے دریا بہا ہے آگ کی برمات کی قاتلوں کے میں مجرعی سب دعاد منطقے ہم و بماری نے آدھا ڈاکٹ کری ویا اب تومم اسنے مربضوں کو دوا دینے گئے جبره بلكم كالبمين غضے ميں حب اچھا ليكا جوارا المسن من كان كاسر مكافيظ عشق بازی میں نکھے کب ہوئے ہیں دوتو برسی کو اُن کے گھرکا ہم بیت، دینے لگے عقدندی ہم نے کی بیدا کئے بیتے بہت کھورے جورے بیں بکے اور فائدہ دینے لگے بوست اجها بل گيا ، مايا كا سارا كيل ب جائزه لين سيبل جبائزه وينسك وض لے رمجھ سے وہ چھیتے رہے برسا برس دوستی کو گویا لمب سال دینے لگے می کی ورش کو دیکھا جب سے فی وی پر رخیم میل کے کرنے کا ان کو مشورہ دینے لگے

جو بروسك تو يلاديج أدهار مج كم نقد بييول سے آيا نہيں خمار مجھے ن اُرّی حلق سے بھی اُگیا خمار مجھے دکھائی دیتے ہیں اک اکے چارچار کھ ہے میراعثق تھی مجنوں کے عشق کی توسیع أدهر بخار أسيس إدهر تخارمجه وظيفه يومعكين جنرا وصول كمابول يكارتے بي سمى اب وظيفہ خوار "مجھے یں داعیان کویسے تو دے کے آیا تھا أنفا م علي بينك كون ارج جسے بھی دیکھتے ایس گورتلے مرت سے منادیا تو نہیں اس نے استبار مجھے بأربا بول بي حبث خفى كى بحى بيساعى وه تخف كماسع اب يانجال موارجح تفا واكر بي مراجر واليرايس كياكمة رنكالا دانت مراجب كم تفا بخار مح

یک نافذین کے نه غیب مجینس گیا ہوں رحم دکھائی دیتی نہیں لسبے رو فراد مجھے

مصيبت ميں بھي جو سسرال كو جايا نہيں كرتے وہ احمق ہیں جو ال مفت بھی کھایا تہیں کرتے ہارے دلیش کے لیڈر بڑے نود دار ہیں یارو الیکشن کے دنوں سے ہط کے وہ آیا نہیں کرتے غزل کہتے ہیں محنت سے چیاتے ہیں سلیقے سے برائے جابلوی برم میں گایا نہیں کرتے كميى تومنه سے يھولو، كھ تو بولو، كيسى فالوشى بوغم کھاتے ہیں آکیا وہ گالیاں کھایانیس کرتے دیارتی ہے سیگم سال نوبر اک نیب تحف وہ مشراتی نہیں ہے، ہم بھی گھرایا نہیں کرتے ہم اپنی شاعری میں مال اورول کا سکاتے میں سب اک حمام کے ننگے ہیں مشرمایا نہیں کرتے طریسی کی اگر مرغی نظر رائے تو کھا جا میں عمل جوہم کیا کرتے ہیں ہم سایا نہیں کرتے بہن کے گھرنہ جانا چاہیئے تلاش حالت میں جفار کر ماب سے سسرال کو جایا نہیں کرتے

پراکرٹان سے پیرھنا قر ہمت ہے رخیم آپنی سس سے مانگ کر کوئی غزل گایا نہیں کمتے

چلاکر تیر مزگال **بی**ل ده گھیرایا نہیں کم**ت** جو مرتے ہیں حسینوں پر وہ مرحایا ہنیں کرتے بمعروسے برکسی لیپٹررکے رہنا اک جماقت ہے يسوكم يتربي يارو تحجى سايهبين كرتة حينول كونه محوروشيخ جي بلكين تو جميكا و ضعیفی میں تو اتنی رال میکا یا نہیں کرتے جناب شیخ ستر سال می*ں کرتے ہو* کیوں شادی بنیں ہیں دانت تو بھر گوشت می کھایانہیں کرتے مخيس مهان كيت ، ابل خاند كيت ،كي كيت ؟ جو اُ جلتے ہیں اک دن آ تھ دن حبایا نہیں کرتے سناكرتين رونا اورگانا سب كوام تاسيع مدا رویا تو کرتے ہیں تھی گایا نہیں کرتے تممارك يصين فِلأن كا بوكيا الرُّ مجم بر كبحة بين جوبادل مينه وه برسايا نبين كرت غریبوں کا بہاکر خون ہمدردی جماتے ہو کھلونے ہاتھ میں دے دے کے بہلایا بنیں کرتے

رَحَيِم اب كوسما كيول ہے ترى قسمت ہى كھوٹى تھى جو قسمت ميں لكھاہے اس پر بچھيايا جيس كھتے

دیتے ہیں فریب اکثر اُردو کے سوالوں پر وه مرج لكات بن رست بوت جمالول بر کیوں بیج نه ہم کھائیں ہیجیدہ سوالوں ہے جب گوشت بھی ہمو مہنگا اوڑ میکس مودالوں ہر جاندی ہے بوبالوں میں جالے میں گالوں پر يرتلخ حقيقت مع روعفو مذمثالول ير غالب کائمبی گرتھا ابٹال ہے لکڑی کی افسوس سے اردو کے سب جاسے والول پر وِگ اُونے ی سکم کانس ہوٹ اُرسے میرے وارفنة بهوا تمقالين جن رستى بالول بدبر ہو بھوک اگر مجھ کو کھاتا ہوں غزل اپنی ربتا ہوں رسالوں میں جیتا ہوں رسالوں بر ال باب بين بهائي كمائي تو جوا كمائي بيم سے جو بخاب كث جاتا ہے ساول ير م ویکھ کے سالی کو دُم مار نہیں سکتے منت بہے آ ہول پر، تحدید ہے نالول برر

دیکو تو رخیم اتنا لنگری تو نہیں لراکی دھوکے میں راجاؤ ان طولتی جالوں بر

محفل میں جس جگہ بھی مرا "پذکرہ ہوا ديها هرايك مخص كالممنه تحفا مجفلا موا أردوك واسط مذكيا اس في كيم كمي أردوك نام سيب تكفراس كالمجمرا بوا فربت كدك احشرتو مونا تعابس الگول کے آنے جانے سے اک راستہ ہوا مل تو نہیں گئ کوئی دو کان شاعری بهرتاب مو اکوے وہ شاعر بنا ہوا برسمت قبل عام ہے ادشبر قبت لگاہ عاکم سے شاہراہ پر مم ضم کھڑا ہوا نوت بنائے حیورا مرے دستمنوں نے اب بيقرنا بول اسك ساتف ين توشه بنا موا میرے ہی منہ یہ میری غزل وہ مشناگیا السائمي ميرك سائقه بيهال حادثه موا مين بيصى كي شهريس ربتا مول اسطح سأكر كنادس جيس بو بيت لا كعرا بوا

مهضدو بول بى بنتا بنسامًا را شيم كو چيروند اس كو دوستو دل به و كهابوا

ہمارے دلیش کی طبعتی گرانی دیکھتے جاؤ ہوا کرتاہے کیسے دودھ یانی دیکھتے جاؤ إ د صر بوسيده ميري سنيرواني ديجيه او أدهر مستفرورس زلورس راني ويحقفاؤ خفا ہوکر بھڑا کرکس لیے جاتے ہوسکے کو ذرا طبرو، بهاراعت ثناني ديحقيهاؤ ہے سنتر سال کا دولہا تو سترہ سال کی ڈہین ہمارے شنخ کی کوٹیل جوائی دیجھتے جاؤ يهال بمفلس كرربين كونهس اكتجونش بارو دلہن منتی ہے اپنی راج وصانی دیجھے جاوک پهناکر جال بین کھتے ہیں وہ داما دکوگھ ہی براك سسرال كي ربشه دواني ديڪي جاؤ ہوا ہے جب سے رقان عشق کا ہم طاکمے سلے بين خونين اشك بعبي اب زعفراني ديم عير ما يم وہ آئیں اور آکر لے گئیں کونے کا پیر طبعی فن عنوال كى ريثوت ستاني د يخفية ما وُ

رخم خسند جاں کا تفویرامت گھور کر دیکھو بیصورت آپ کی ہے جانی مانی دیکھتے جا و ترنم میں گویتے کی طرح سے نان ہیدا کر نئے انداز سے شعروں میں اپنے جان ہیدا کہ اگرتو کاما راجہ سے تو اندھوں کا بنا علقہ تو اپنی شاعری کے واسطے میدان بیب اکر اگرمشهور بوناسے توانی جیب کرخالی کہیں سے غیرمطبوعہ کونی دیوان بیدا کہ ر کھ اپنے ہاتھ ہیں بنتے ، شراب وجام چیسر هي "مرمے ہمدم إسفر کے واسطے سامان بیب داکر" هنمیلی میں دکھاجتنت مربد*وں کو بی اے مر*ثلا حقیقت تی ہے دانا تو کوئی نادان میداکر اگر بی ایج وی کرنی ہوتو اٹھے گائیٹ ڈکومی کے ادب میں وگری لے کر اِک نیا ہیجان بیرا کر ہماری شاعری کو جانچنا ہی ہے اگہ نا قد تو سده مبره شاعری کی متعرکی بہجان مداکہ م کہلانا ہو شاع تو رہ اشعبار نا موزول کم ادکم شاعری میں وزن کی تو جان پیدا کر

م ایم ما روی دیان ما رجی بینی مر رخیم الام کا حدِ نظر تک اک سمت در ہے رومکن تو فوشی کا اس میں اک طوفان پریدا کر

ی<sub>دا</sub> ہوا ہوں میں سسرال بین خسر کی طرح مرا يعيب معى أب بن كيا بهت كي طرح ممارے دلش کے لیڈر تھی خوب لیڈر می ش<sub>ر وه</sub> دیتے ہیں بس موسمی شمر کی طرح ہیں ان کے وعدمے لکیری ہوں جیسے یانی بر بها بهدين وه أنسومكر، مكرني طرح ر کوئی چھت، نہ ہی دیوار اور نہ دروازہ كوي منى كمرتبس بوكا، بمارك كمرى طرح یں بھولتا ہوں جو پہلی سے بندرہ دن تک کہ ایک مال یہ رہتا نہیں قمر کی طب رح ج ایک بار پھنے بھر اُبھے رنہیں سکتا يه عقد بھی ہے خطرناک اِک مجھنور کی طرح مجھے لیاس جو مل جائے ڈاک خانے سے یں ان کو دیکھ کے آول کا نامر ترکی طرح نمائیش اینے خدوخال کی دہ کرتے ہیں مجھیا کے رکھتے نہیں ہیں وہ کم نظر کی طرح

یں بھیگی بتی کی صورت ہوں اپنے گھریں رخیم چنگھا ڈا ہوں فقط کو چیں بیٹر کی طسرت بن گب شاع جه احت ران دنول بَهَاكُمَةً بِينِ لُوكُ وَر كر إن دنول فون سنتا بإن مبنگا بوگب لطربا ہوں روز نل پر ان دنوں جاننا مشکل ہے فیش کے طفیل كون مال سيم كون مخت ران دنول یی کے مچھر کی دوا سومائی کے نوستے ہیں خون مجھے ران دنوں کوک ہے اردو کا مخلص اس کل صرف وعدول كاسع حير ان دنول دوده میں یانی ، برادہ مرج میں دال کیا ول میں میں کمن کر اِن رِدنوں سطیس چوری مورسی بیں اور لوگ ہورہے ہیں گھرسے بے گھر اِن داوں جو محافظ جان کے عزت کے ہیں لوستے ہیں وہ بھی چھپے کر اِن دنوں

ہوگیا ہے سب سے دل یہ رحشیم بن رہے ہیں شعر نشتر اِن داؤں

بهطا بشرط کا دامن مرانسوديره ترس منكر سوداب حسن وعشق كابرايك كرمي مرى قىمت كے مكرنے مجھے دالاسے مكرس مقدر بربیس بختر که بخفردل سے آب گفر میں ملنساری ، تحمَّل ، خوف ، خامرشی ، وف داری یه ساری عادیمی درکاریس برایک شویرس بمادے لیٹرول کی بات کا کیا لیے چھنا یاروا جو ہیں تولہ گھڑی بھر میں تو ہیں آشہ گھڑی بھر میں میاں بیوی ہو راضی ہوں تو آخر کیا کرنے قافی عدالت میں کوئی شادی رجائے کوئی دفتر میں ہمیں تو ساس کو امّاں بنانا تک نہیں آیا کئی سسرال ہیں رکھتے ہیں جر داماد کو گھر میں اثركا خاك بوگا سنگدل يرميري آبول كا مثل تشهور سے لگتی نہیں سے جونک بخوس کنواری تھوری مرت بعدی ہوجائے گی ہوہ جناب سے کا کہ سے مہارک سے بہت میں

بہاں بیگم کی جخ رخ ہے نہ شوروغل ہے بچوں کا رحیم ارام کی تملی ہے ہم کو بیند دفتر میں

یہ لیٹر مرے گری آنے لگے ہیں الیکشن کے شاید زملنے لگے ہیں گرانی کا بھتہ را ہی نہیں تھا كي تاجر كراني برهائے لكے بين ب شانول بردد ناگ المحلئ بوئے بین برائعتی یا خزاسنے سکے بیں ين در كرنبين بل ربابون جو دن مين ده نوابول بن اکرستان کے بین چلے جائیں گے ہم ہی محف ل سے اُٹھ کر ہماری عزل وہ سناتے لگے ہیں ہماری عمی مادت بڑی نے سری سے ای دل گر مجرمی بنسانے لگے ہیں ركهسك حاؤاني الرخب رجاجو رحيم أب وه بيقر أتمل في إن ماثق ہمل کی آداب کی آداز کا صور اللہ میرے فول کا نمب رندلی چھیئے اُن کے سیاہ چبرت کی یادائے گا رخیم مجمع سے سیاگ دات کا منظرنہ لوچھیئے

جارز ب اینے واسطے سب کا لیا دیا "مرکارات مزاج بی ایسا بنآ دیا" یہ بھی کمال فن ہے جو مصرع اوا دیا مصرع اك اور دكا ديا مطلع بنا ويا بالقول سدايغ أوكة طوط شبعوس مخوي في وأس كي جرب سرم فيهاديا شهرت کے آممان سے گرنے سے بچے گئے اُسٹا دنے ہمارا جو مصرع اُسٹھا دیا ہم اس کو رض کس طرح مجیں گے دوتوا اخلاص بی تو برونا ہے احباب کا دیا اك المتحال سي حينا غزل وهي في المديم ب ریرایونے ایک نسیاراستہ وما حدث میں شاعول نے غلوکرد یا بہت باعتى أولا ديا تمجي كمورا أولا ديا! جندد كا دهنده زورول بيجلتاب أج كل بمن بھی اپنے بیطے تو مرشد بنا دیا

روتے ہوئے کسی کو نمبی دیکھے گاکس طرح اس فرق مل رضی کو اسس نے بنسا دیا!

فرض لي طريحا بدرا ادا يحير بهمرنيا توتى فتشذ بب يمجيم شخصاحب إرجاتي بوكمول شائيان اب صعیفی میں یا دِ خُسرا کھنے مندسے چوکھا تکل کرنہ آے کہیں سوچ کر ان کے آھے بنسا میجئے واه وا بری اگرا مذکیے محضور ا آپ ہو شک بھی ہنس کر سہا کیجئے وركى عمراط الكرسينص لم مفت ين توطئ بي ليا يجيء شاعری برط می برد گروایون میں جب آب بنس كم ہراك سے بلا يھيے ایک دن آبیں گے ہم رخیم اُؤج پر اب طبعہ اگر ہیں حب لا سیجئے

ملک میں جدهر در بھو منون کی روانی ہے دلیش فیکڑے ہوجائے مفسدوں نے مخصافی ہے مش پر بڑھایا ہے ،عشق پر ہوانی ہے اس کیے سرے ہمدم میرا عقدِ ثانی ہے ساتھ اس شمگر کے زندگی بتانی ہے جیب ہوگیا خالی بھر بھی آناکانی ہے اسمان کو چھوتی اُج کل گرانی ہے گر جنوائ بن جائیں دل میں ہم نے مفانی ہے ص میں دراتا ہوں، رات ان سے درآہوں دل کا ہون میں راجہ تورات کی وہ رانی ہے عنی بیں بول میں مجنول عشن میں ہے تو کسیلی کون میرا ہم سرے کون تعیدا ثانی ہے کتنے ادر بھی ہول گئے تجبریے محبت کے میں کسی کا وادا ہول، وہ کسی کی نافی ہے خطئہ نکاح ایسا بڑھ دیاہے قامنی نے رہن ہا تھ میں ان کے میری زندگائی ہے

کون سی قباحت ہے اس کی کے بھیروں میں حب رخیم دنیا کی تم نے خاک چھانی ہے

جتن سالِ نُو منانا اب ضروری ہوگیا رمنے والوں کو ہنسانا اب ضروری ہوگیا ساتھ لائے سے دہ اپنے گھرسے لاکھوں کا جہز ناز بیگم کے آٹھانا اب صروری ہوگیا یافت این بے بہت کم اور کرانی افدہ پر اور کرانی افدہ پر اور کرانی کھانا اب ضروری ہو گیا ف نا قدول کوسا تھ کے رعورہا ہوں ہر حکب وتمنول سے دوستان اب مروری ہو گیا ب بع بمارے گھ کی کھیتی دوستو برشاعری مَنْ فَأَفُولَ كُوبِهِ بِمَا نَا ابِ صَرُورَى بِهُو كَيْأَ المشاعى كاجموت مير يسريه بيردم ال حبال كے عامل كوبتانا اب ضروري جو كيا حصن والے دیجے بین کراکر اے رحمیم حسام مصبین کی مانندنظراتی میں نا کیکن وہ بتاتی ہیں عنب زالہ ابنا

ن الماري الماري

عجب افت به مجد بررا برطی سے مرے آگے مری سینگم کھٹونا سے كونى لاحل بحيح دل بى دل مين کہ مل جائے نوست کی گھڑی ہے دوالی بن تئی میں سیاری راتیں بردس میری جیسے معلی ملی خذانون يركي بيل الك دايم در چولی کس کیے پیچھے بڑی ہے" جوال فيت بين كهاكر مشيخ جس كو وه أخر كون مى بوق، جرطى سے اطاعت اس لے کرتا ہوں اس کی كربيكم عمرين مخفس بري جوين ماؤل منسط توسمحه لو مرے ہا تقول میں جادد کی چھڑی ہے ر شاکردی کا ہوگا فیض ساید غول استادسے میری توی ہے طرح میں ہے غزل کہنا رفقیم اب

روایت اب ای کی عل پری سم

ووٹوں کو برغمال بنانا بیٹرا کھے وعدول کو ان کے یاد دلانا طِلِ فِی رشهرت کی بھوک اپنی مطلفے کے واسط مر فن مين اينا ياؤل الأنا يرا في دیوان ملاہے ردی میں اک جوچھاہیں فعرت سے مِل کیا ہے خزار پڑا ہجھے کان این مشرک حیات کی عیوں کے باتھ منہ کو دھلانا برا مجھے اليناتفا كي فسادين لولس كاانتظام المبيغ في كفركو جور كے ماما برا محم لا يافي كن كنني بوكن قلت مين كماكبول الك بارتيس دن مين نها ما يرا مع جب سامعین بن گئے نقاد کے رخیم حبرول وي كلم سنانا برا محم داف رانوں کو دھوکہ دیا اکٹر می نے اُور جيايا بع غيرول كا تقدر كي في حب فا فرا و المرساد عادل داور كين

ميدان سياست مين جو فلي شارك بي كيا ناميں كے سيطوں ير نياج بمادے ہيں اب زیرستم جتنے عشاق تمہارے بیں کچھ دن میں سمھ لینا اللہ کو بیارے بیں اولاد کی کترت کا اک میں ہی نہیں مجرم کھے میری حماقت ہے کچے اُن کے اشامیے ہیں جیک یاف کی لا لے نے گھردار بیکا موالا قسمت میں مری گھوڑ کے دم دارسارے بیں منے فلنے ہیں اے واعظا دیجیو تو ذراحل کر انگور کی بیٹی ہے جنت کے نظارے ہیں میر جائیں گے لانے کو کانسے کا بدک ہم تھی ہمت نہیں ہاری ہے ہر کھیل بن بارے ہیں میدان سیاست میں اب انے لگے لیے ا تقلید ہے رمگین کی ریکن سے اِشا رہے ، می کیول جازشا رون کی جگرمیں ہے یہ دنیا مہتاب ہے بیگم تو یہ بیجے سارے ہی چہرہ یہ جوانی کی رنگت ہے رخیم اب تک ہیں شا دی مثارہ لیکن لگتے تو کنوارے ہیں

بامے افنوس کہ یہ کیسے زملنے آسے ناچنے والے بہاں ہم کو نچانے کئے ان کے کویے میں ہوئی خوب مرمت میری تب كهيں ماكے مرے بوش مفكانے ائے ميكديه يسرطري خفتت بوئي ان سيمل كر زاہرخشک وہاں بیاس مجھانے آئے ے مصاب میں گرفت ار بیراں ہرکوئی بم تومحل مي فقط سننے بسان آئے اکٹی تا شرہے تی میں بہاں کا اے دوست بہدنے بادام اکائے تھے بٹلنے آئے کے آئے ہیں عزل مار کے مرحم کی وہ محفل شعریں رنگ اینا جملنے کھیے

غیر کو دیکھ کے پیٹا ہوا مؤکوں پر رحسیم "یاد ماضی کے بہت ہم کو ضائے اسطے"

چھپتے چھپتے ہی تو منے فلنے میں میں نے بیہ مس طرح واعظ کو ناصح کو خبر پہنچی ہے اک ساء نہں کتے ہیں مخطی ہے کی کروں میں کرمرا ذوق یہ موروقی ہے محرك كي ادر نظر أنبي سكة يارو میری انکھوں میں کبی صرف سری دادی سے اس کیے مذکرہ حسن کمیا کرتا ہوں "بات ہو سب کو پیندائے وہی ابھی ہے" بن ملائے ہی جلا ما تا ہول برمفل میں كياكرول مشعر سنانے كى مجھے تھجلى ہے انی شہرت کا امیری سے سے رشتہ ق اتم مستی ہوٹنگ ہے اور دادیبال منگی ہے ایک گستاخ رسل کی پرسسزا ہے کیا کم جینے می مرکبے سلسل ہیں جو اب و شکری ہے میرے چرے سے عیال ہوتے نہیں رہنے وخوش صرف النوي نہيں آج بنتي نقلي ہے تیری باری بھی بہت مبلدہی آئے گی رحتیم نوجو اپوں کو اداروں نے صوارت دی سے

قسمت میں ہو دھم دارستارا نہیں ہوتا میں عشق سے میدان میں ہارا نہیں ہوتا تم بھول کے دریائے مجت میں مذا گرنا "دریائے محبت میں کٹ را نہیں ہوتا" صورت ہے بڑی یا کہ مری عمر طرحلی ہے مجھ کو تو نسی کا تبی اسٹارا نہیں ہوتا روتی ہیں تو تنخواہ لطا دیتا ہوں اُل پر بھر اس کے سوا دوسرا حیارا نہیں ہوتا کھتے ہیں اسے میکسی ہم اپنی زبان میں اکسے اس میکسی اسے میا تو غزارا نہیں ہوتا كرنا بول عبادت مكر أتى تهبين حرين مورول کا کسی رات نظارا بنین ہوتا

موروں کا سی راشت نظارہ ہیں ہوما اصاب کے جیبوں یہ نظریدے رمشیم اپنی احسان کسی کا بھی گوارا تنہیں ہوتا

کو چھا ہو بی نے کیا ابھی ادلاد ہی نہیں کھ کیا ابھی ادلاد ہی نہیں کھ کھا تہ نہیں کھ کھا کہ نہیں کھ کھا کہ انگری فاسط ہے یا کہ بیٹنگ میں کام نہیں کھ کھا کہ چھا تو لولا میہ ابھی عقدہ نہیں کھ کھا

قب البي شعرو سخن تار ما ركه بتيط مشاعب رول كاجوبم كالعباركر بنيط ہمان کی کشمی ڈلفول بہلکھ سے تضاغز ل ہارے ساسنے وہ وگ آنار کر مبیطے می جارست نیکا بن سرسین بنین لگامِی ابسی می تربٹ سے چار کر بیجھے یہ فائدہ ہوا سٹام کے ساتھ کرہنے سے دہ شاعروں میں ہیں تھی سٹھ مارکر بیٹھے ہاری کار ہی جو روز بارحبا تا ہے اکسی کے نام پہ ہم کا دو بار کر بیٹھے ملی جو محفودی می مشہرت اس سے بل مرہم مت مشهرمی اینااد صار کر بیقے چیزیں جو لیا مخا کوہ ہم کو بیجے نہ سکا ہم ان کے بار کو جوٹے ہیں کار کر بیٹھے دراسی ہم نے جگدی اعضیں جسلویں ہمادی سبف سے ہم کو اُتا رکر بیٹے خوشارول سے جوشاع بنا ہوا ہے جم اسی متعار کوم خست بار کر بھطے

م کو ملا تھا خط کہ مجت تبول ہے چھے تکا ہوا تھا" یہ اپریل فول سیسے

معشوق کا زبان سے بھرنا اصول ہے عاشق توان سے میامنے می ہے حول ہے

بیگم کی ایک روز یہ تعربین بی نے کی جات ہو ایک مائیول ہے

ہم ہے و قون ہی تو چنی کے تہیں طرور دیکھویہ بات بات پہ بھائن نظول ہے

کھ دن ایں محموفیر کا قصہ ہوا برت در در جگرہے تھی کواسے در در مول ہے

بیٹی جوان گھسر میں ہے دینا ہے جو جہیز ماں ہے نِڈھال باپ حزین وطول سے

لوب کولو ہاکا فرت بے حکم ہے کرسیم اس ملک ال سے وضِ تمنا فضول ہے

ول مے بہلا نے کو دل میں کوئی دلست و کھٹ اورسیگم کی لنگا ہول سے بھیا کر مکھنا سادے احباب یں بنائمین کردے گ اپنے اموال بطوس سے تھیٹے کردکھن م اگرا بنا بنا نا ہے تو بھراس کے لیے ہاتھ میں اپنے کوئ ایک مینسٹر دکھن گرکها نا بونو فرگری به تجردیسه مذکر و ذ كرا كى ما خدى اورسا عدى بندر ركعت دوریک نام کی تشمیراکر ہے منظور ماری تنقب دادمیول به برابرر کصت ہوفسا دات ٹواہنے کو تھیا نے کے لیے اينے انگن مي كوي بيرشن در وكھسنا عام فلموں کے طفیل آج ہوئے کولیہ طری يرسطا فس مي كي ايك كبوتر ديمسنا غیر مرعو کوکسی طرح م بطرصنے دیں گے بزم جوبرس قدم سوي سجع كردكف مثلے کیول بہول سنگین سے گین رحمتیم قیقیل کے لیے ان کے اُتھاکر رکھٹا

اب فاضخة ألوائے نہیں میں فلسیل ها ل داكث الالسه خابين كرتے بي شيخبا ل ب*ين تيكني تلخ متن دخوجو ميري سالسيا*ل لگی می میرے حق میں وہ سنہ رور آندھیا الندكا فليفه اسنى اك بسنا به بهول ده لا مكال أوحرب إدهر المكال کیول کر گڑھے ہی گرنے کا ہم کو مذہولیت ہی اندصا ہے ماتفاق سے جب سمید کا دوال ہے روزوش، دعایی بروردگارسے سوسال کا بھی ہوکے بن کہلاؤں لا جوال الے ج کیا ہے ہی وہ انداز سے مجھے بن بى كارتا بول أغين إن ما إرحبال لی دی کا ہطفیل کہ تھے سے قریب ہیں دیکھی تھی رات ساتھ ہی جو فلم دو ریال مجنول کا دوخطاب نچے بیرے دوستو المسنه لگا ، پن مرسے گریبال کی دھجیاں بن کے گھے۔ ول بہ ناز عقبا دنیاکو لے رحستیم اب ان کے ہی گھے ول بی کھنکھتی ہی چاہیال حرام بی دہ بہیں تطف بوطال میں ہے كرغ وماى كى لذت بادى دال ين ب نسا دجر مج*ی کل*نا ہے نسبہ قرار ال وہ جھیٹر یا ہے مگر آدمی کی کھال میں سے ہے اختیار خیالول بن جا ہے جو بھی کریں مراجو ہجرس سے وہ کہاں وصال میں سے مزاح وطنزكا معياده ببهت الوسخي ہے ذہن ونیکر کی بہتی جوابت زال ہیں۔ ره جانے بر مرا گھرہے مکہ غمسکدہ کوئی یں رہے میں ہول مری المبیر طال میں ہے زمامد جا درستارول سے مطین ہی ، یں ہاری شاعری افکی ہوئی جال بن ہے غزې کیے بٹے کی سٹاؤ نبیٹاؤ غریب الحجما ہوا بس اس سوال بن سے کا ل کُٹی کا قابل ہے حسب مرکاساتی یہ فرق ظرف کاساتی میں اور کال میں ہے

نہیں ہے بحری بے درن ہے دستیم مگر ہماری شاعری شرمیہ اور نال میں ہے جیب میں میں وہ کہم سے ڈور کہاں قب اپنا اُنفین شعور کہا ل" وندگی میں جو ہم کو رال حبّا سے این قیمت بیں اکلیں حور کہاں جب عندي شامين سي لسيار مباین کے عیربت و کور تحبال مسيكده مجى أدبيرب سيحدهمي مار ہے ہومرے صنور کہاں س بی گھسل رہے ہیں جل جل کر مجینے اکسس ہی مرا قصور کہاں کسیٹ دول سے دماغ ہیں جو ہے ا بنے تجیجے ہیں وہ فتورکہاں كرر ہے ہيں جركور ط ميں شادى مقرى بإدام اوركهجوركسال اینے تھریں اُٹھاکے لاؤں کا بينمسشا وسيع كوه الأدكب ال

جن سظمت چمان کون کا رستم اینے چرے بد ایسالور کہا ل

سیسے بیاں کرول میں کئی گلیدن کا رنگ مهييكا بياس كيسامن زاغ وزغ كارنك سایے اسا ندہ سے جیرا دشخن کا رنگ محر محجيد يحفارنا ہوئتہيں اپنے فن کا رنگ آتے ہی سارے لوگ عین پراڑی ایر سے ستبب ل بدر مجمد بإيار من في في عالى كارنگ ابٹ کہونمی شائلِ فصلِ بہت ارہے میوں مصرخ ہورہاہے ہما ہے خمیکا رنگ' مفہوم اور ہوتا ہے اشعب ارکا وہاں مدّت کی شاعری میں میدا سیمن کا رنگ برجائدنگ می من سائل ارس ہم کو تو ہے لیند فقط نافر بن کا ریگ اس بی سلیفه گھر کا نظر کیول ندآ سے گا ہے مخلف جو شرف سے میرے بین کا لنگ ٹایل ہی دایقہ کے غرض کیا ہے رنگے وستربيه وليصفي بنبين بم مثن كارنك

سنستے ہوئے غول کو جھیانا ہے لے رحمت م دیکھا بنیں کسی نے تعبی رہنے دلحن کارنگ نام شیطان سے سنہور ہمیا دا ہوتا اپنے پیچے سمی آگر کوئ اِ دا وہ ہوتا

ادع پر اپنے مقدر کا سیستادا ہوتا اک بینسٹرکائی چمچہ جوسمارا ہوتا

اہنے جینے کا یہی ایک سبادا ہوتا کسی تربیٹ کا سبی کوئی اسٹادا ہوتا

ایک شادی نے ہی سب بال مفرد اے ہی بہ عل کہنے کہ عجر کسے دو ما رہ ہوتا

بے پڑھے اپی غزل بزم سے ہم ملے میں تم نے سبعاً ہی سبی نام کیار ا ہوتا

ڈ ککسٹ کرج سے تا جری ہونے ماہتے جارہ سازوں سے اگر بچنے کا حیادا ہوتا

سے من شاعبی مرے اگے مذیک باناد حیم میرا میدان صحن پر بھوا جاڑاہ ہوتا

بلٹا سے جس نے رکھ دیا عالم شیاب کا ممنون كيول نهول كابين عجرانك خضاب كا موسم مھراگیاہے بہاں انتخباب کا کرناہے تھے رتقابلہم کو عذاب کا مان کومندلگا تا نہیں ہے دہ معول کر جسكه لگا ہوا ہو جھے بی مشراب كا مِن نے کہاکہ آپ بی آئے تھے خواب میں مطلب دکا لتے ہیں وہ بلی کے خوا ب کا اب برصة برصة يحيل ده كوهي كابوكما لكنامقا يبلي سيلي ج غلني كلاب كا جعشاء ول كى صف من كفر مركمة بوكيول تعینی میرا مواتونیں سے جن ب تحميروطرول سے ہونے لگے گی جوشاعری تقادمنى تلكة رمي كيكست بكا مرعوب ہیں نہیں ہوں مرا اِنکستار ہے و پسے بھی آ دی ہیں میں رعب واب کا

بے ساختہ بی روبطرا مکیا کو دیکھ کر دہ تھا درق رضیم ہماری کمت اب کا عدو بے شک بہت ہی مل جلاہے مری قیمت کو اب کک کوستا ہے فقط رہنے و الم کا تذکر ہ ہے غزل ہے آپ کی یا مرشبہ ہے ولوا کیوں نہیں سے کوئی کسٹتی تسمت درسا ملول سے لوچینا ہے لیک ہے جال میں، انداز دل کش و ہ شام ہے کہ کؤئ سام ہے اس کے جیمیے پیچھے تھے۔ رہا ہول مرا دل لے تے ہوہ جیلت ابا ہے ہوا سے یہ انڈا کیا کہ مرعیٰ سے کہ آئے کک وہ او مجست ہے سعی احتیان کو پکریمھیلا دو اک اچھا لفظ بے شکٹ کریہ ہے رقیبوں میں ہوا سے بے تکلف مراي باركوبهكسيا بواس

رحت ما بنے کو کہتے ہیں وہ مخلص کھجی کہتے ہیں یہ قدمت میواہد شا عربھی افلاس سے با سربہ بیں ہوتا مقروض ہی رہتا ہے اسے گھڑ بیں ہوتا ہرست دعایا ہی ہے اب کرب کا عالم داعی بہ اخر لائی برابر نہسیں ہوتا كأترصى تقيح جفين فكرعتى اس قرم وطن كما وبلا توبيال اب كوى ليدر بسين بهوما بے نکولسرون ہے گھرہے مذکوزرہے شاعربول محج جردول سي فيدور بي بهما ہرسال ستہری ستم دصلے گئے ہیں اے ماش کیلے شدرین سترزین ہوتا دالا دفا نوار برل كايل شمسركا جب تک که مرے نام بددہ گھڑیں ہوتا كم ظرن ب پيال جو حبلك ما أب كثر البرمهي أي سے سندر تبسيں بهتا ده حدادب ميكهي رسيت نبي نيكن

ناجیت کھی آ ہے سے بارنیس ہوتا

سِیّاں لیے فالبدنیا ہی ترجیم کپ! سنیای کا دنیا می کوئی گھرنے میں ہوتا



جہیروں کے لیے بڑھتی رہی گی تلخباں کب تک ؟ جلائی جایئ گی مسلول ہی بیر کرکیاں کب تک ؟

الراین مے دنریں سانے لیڈر مغیال کب کک رعایا گنڈلول میں ڈھونڈھ کھلتے بڑیال کب کک

گُلِ پٹرموہ پر آخر دہی گی تنلب ای کب تک ؟ رجا بی گے جنا ہے جم آخر شادیاں کب تک ؟

سے گھری طیم کرکٹ کی ذرا توسٹیر کرطام ا گرانی کے زمانے بین تبلیم کیریاں کب تک ؟

تمہاسے و عدے و عدے بی کھی اور سنبی کوتے سندرس رمیں گاکا فذی بیکشتیاں کب یک ہ

محافظ ہی جو تین بوں ہمارے مال دی ہے۔ شادیس طرح جھیلے رعایا سختیاں کب تک ؟

رشیم اب شاءی هجورون کا دُبان کا دُستر! بگهادی گے جااب شیخ جل شخیاں کب تک

کس کے باب نے دصوکہ دیا بڑا مھب کو دکھا کے اج محل فاحہ سے دیا مھیکو جِينر لے مے چلاتھا ٹوٹن ٹوششی کسیکن داورط عفانے بس كر كے يوساد بالمجھ كو نازپڑھنے گیا تھا بی آج ہی مسسجد فدا کامشکر کہ جو تا پہیا لا مجسکو ستم ظریول نے بیوی کولکھ دیا بیوہ بهركا تبول نے كہيں كانہيں ركھا مجك كو رہے گی شہریں ہرست جایت دادسری كهمى وزيركا عبدره جوبل كميا تحبكو بدخاب بمی کھلی آ بھول سے خوہوتے ہیں بلارسے تھے بہت رنار ہادک جھب کو ج مارگون کلے سے اُٹر کئے میرے دكھا في ديتا ہے ذراہ بمالب محصر كو تفاشت دفرجو سراحياره گرمين كياكر ا تكالا دائت وه جبكه بخار كالت محبك

ین ا ہے مثہر کی ٹاریخ بڑھ دہاتھا دیم کے حرف حرف لہوسے بھرا بلا مجسکو

جب بھی ہیگم کی دید ہوتی ہے ایک زحمت سزید ہوتی ہے مسكراتي مي آج كيول مرشد کوی اوی مربد بهرتی میا یا دا سے بی ہم بھی سالوں کو جب فرورت شاريد بهوتي س جا درسورج زين سرايين شاعرى جب جديد بوتان ميے بى تہتے ہی گھے جواتی کی ز ندگی ژوفسسرید ہوتی ہے اب بحائے فرا ما دُل مع ان سے گفت وشند موتی ہے دوستوزن زده غریبول کی كيا بهول كيسام يدبوني يمية لاے کھنے ہے لی کا گئے ہے حسرت دل مزید ہوتی ہے ہے حاقت رہے من ادی بھی اس سے من ملید پروتی ہے

ہم سے غم خوار بال نسیں تھی ىيە ا دا كارىيا *نېسىي*الىمى کچھ جو بننا ہے جایاوسی کر دبيحه خود داريان نهيب اهيي شيخ صاحب إسنوضيى بى "دل کی بیاریال<sup>ن</sup>رسین کیمی نا) اُردو سے ہم کودومہ فریب یہ دل ازار بال سیں ایجی رات میں ساتھ بی لو واعظ کے دن کی منے خوار ماں نہیں آھی تحجی املی وہ بھیر منگاتے میں میرسے تیار بال سب اچی ودف ليت بروجول جاتير دىيھو،غذاربال،سى اھى ہاتھ میں اون لے کے بی<u>ھے</u> میں النيي گُل كا ريال نسيس التي

جيب كافر كرريس كهيورسيم ديجو! بريكاريال أسين الحيي  $\bigcirc$ 

جس مسین کانبیا م کایا ہے مسنتے ہیں اکس یہ جن کا سایا ہے

نا چنے والے بن گئے گئے کر خوب العتدیرنے مخب ایا ہے

بھولتا حبارہا ہے روزانسہ جب سے رسوت کا مال کھا باہے

جی کی قربانی دے رہا ہے شیخ بحراس کا نہریں، برایا ہے

دونون اک دوسرے سے بران میں کیسا لاعی ہے کیا رعب ایا ہے

شاعب ی چوار کر بنول نیرت شرین سودای سسمایاس

جى برسب كيد لنادباب رسيم كفسرك بيم نبسين دداياس جين كالمج اصل ندس في كالم هنك مرحموتی جھوٹی بات بہایس ہی جنگ ہے جب سے مناہے فِلم منا دے افر اس افر اس کا حال تھمبول سے ہمنے با ندھ کے رکھا بانگ ہے فی دی بیر کا مسیحین پیکادیں گے روزی اردو زبال سے اس می زیادہ تر بگسے كمايد كيسا دور إساست بين دوستو! راعی بھی خوش نہیں ہے رعاما بھی تنکیے أب اینے بات احار ناس بہ جوں پرست شیشہ سے گھری رہتے ہوئے مشق منگ ہے حورول بيرب بكاه كومرقد يس يا ول ين واعظا خیرعم می کیاتیرا ڈھنگ ہے مرسی بہرب تھے کچے مذکیا آپ نے مگر بھٹ کر کپکارنا تو فقط عذو لنگ ہے واعظ كويمكد بسي جوديكما تخايس فيكل

لاتا ہو اجناب کے چہرے کا رنگ ہے طسنہ و مزاح میں منچٹا دامن اُد ب سب سے مُبرا رَحستیم تُنا اپنارنگ ہے

## 0

برگسی مرحوم کانظیں مسنا دیتے ہیں وہ یوں جری محفل ہیں دنگ اپناجا دیتے ہی دہ

قرض ہم سے مانگ کر اکثر تجلادیتین وہ دو تی کا سلسلہ ایسا ملادیتے ہیں وہ

میری پاکٹ خود بخو کھلتی ہے کے واسطے میری جانب دیکھ کرجبٹ کرادیتے ہی دہ

كون جلت كياب اس بي جال ان كي دوستو إ بمندو اورسلم كو اپس بي نظادية بي ده

ميٹ كى خاطركريا كے آھے وعدے بہت سيٹ كى جائے قوم مرب تھے جملاديتے ہي دہ

آج کی جدت بہے موقت سادی شاعری دن میں میاندا مدرات میں مورج اکا دیتے ہوں

میں کا مائے شرم کے مفل سے اُٹھنا ہول رہم شعرا بنا کہ سے جب میار سنا دیتے ہیں وہ ائ أناب سے لانے كوز بال بوتى ہے وربنات ال عے اسے دہ کہاں ہوتی ہے كوى وى جوغرى ين جوال بوتى سے اس کی تعتب دیر خدا جانے کہال ہوتی ہے سلے سلے تو نظر آت ہے وہ جان جہاں رفنه رفنه وي تيرافت حبال بوتي ہے لوگ محصوا کے غزل ٹھیک نہیں بڑھ سکتے اصلیت ان کا بہی آسے عیال موتی ہے مک می کھی۔ لی گئی تون کی ہولی برشو دیکھنا کا کی برسات کمال ہوتی ہے مان مات مات به شاع کلودیک کی طرح فیکرامشال کے لیے دہمن حبال ہوتی ہے اس لیے بی بھی تکلف کا روادار نزین ان کی ڈ" مرے لیےاصل میں الاقوال ہے اس قدراس بي مواكستين تصيير سيكان جس قدر در سکھنے میں اُونی دکال ہوتی ہے

جس بی سیائی کی برهیائی نظراے رہیم می محسوس دی بات گرال ہوتی ہے کھ گھ ہے میںائل میں .\* \*

کچے گھر سے مسائل ہیں نہ گھردار بڑا ہے جب د تیجیئے وہ سوخ ملینگوی بیر بڑا ہے

سونے کو چھائی ہے مذیانی کو گھروا ہے اس دہم میں خوش ہے کہ وہ شاعر فر بڑا ہے

کیا چیز ہنیں گھرٹی خمب کھینہیں اُن کو جب پوچھنے کہتے ہیں ؓ مذلچا مذجھیڑا ''سے

اب نین عجی ادام سے بی کے نہیں باتا لگتا ہے مہاجن وہ مرے سرب کھولہ

خود سوچے صدیوتی ہے ایٹاری آخر

اب منبرد مل سے مجالت نا ہی بڑا ہے گا جب شاعر ہے درد سطے اپنے بڑا ہے

شبرت بپرتسبم آپ ی افلاں کے مائے سے نام بڑا 'ما تھ میں کھل کا کر اسب خواندجی عبرکے بہا اس سال ہیں ہم تو ہنستے ،ی رہے ہرصال میں رہ گئے ہیں آ پ جو مسسرال ہیں کچھے نظرے را تا ہے کالادال ہیں رئیس پر تو کوئی یا سن دی بنیں منع ہے جوسے کی بیفک فیال میں بەزمانەخىبەسە ۋىسكوكا بىي جومعی کہنا ہے کہوسٹرنال ہیں اس نے بہنا ہےجونسوانی لباس المحمّى ہے تھے نزاکت میال میں كبية روك كي حجكتي بالرك بره دواؤ بير شيئ بي أدى كى كھا أل بن باپ كى جوكئ خسر كى كالب ل خومن رہا کر تے ہیں ہم پرسال ہی بات الحرايك فيسديروك كئ برومني مون ابيت بنين نال بي

تم کنوارہے ہی تھلے تھے اے رسیم کر کے سٹ دی رہاکئے جنجال میں ضیعنی آجی بیرتھی شاب یا تی ہے ہمارے تھر میں ابھی تک خضاب باتی ہے

میماگ رات کو مارا تھا ایک بلی کو انجمی کک ان بہ مرارعب داب<sup>یا</sup> بی ہے

کسی کے مَرنے کا کچے غربیں مجھے لیکن ملال ہے کہ مرا کچے حساب باتی ہے

مجے رمنیں تہیں آپ یا نہیں سابیس ربکا ہے رئیس میں گھوڑ ارکاب ان ہے

ر کھا ہوا تھا وہ شاید فریج ئیں اب تک ابھی بھی چېرہ بیدوہ آب دناب ابن ہے

انکالو ہے کے دو وقت کا گزر کر لیں مہاری آنکھوں ہیں جتنی شراب بلق ہے

رخیم جل جی رسی مگرید بک مدسیا لوابی جاچتی تجربی خطاب با تی ہے كرريبه بوكيول كوشنش فجه سيربح كيطانيك اج بن نے مطانی ہے مجر غزل سانے کی کا ہے کوا داکا دی کسو ہے لیل بہانے کی کردید ہونئیاری کیا مجھے بھینا نے کی كنظ كمرا عادم بي الي فيوشخ ما حب بات عیرسے کرتے ہن گھرنیا بسانے کی عرمربدن جيجاك بطاسا مذرانه أرزوتنى مرث دكو كربرابنان كا جب سے ہم گئے ہسقط دہ تو بہ سمجتی میں مل گئ سے اک عابی علیش کے خزانے کی گھر بھک کھاکے مامول کی بکرمال حیاتا ہول کیوں بھوروایت ہے بہمرے گھانے کی بوطلول بن كھاتے بي سجدول بي سوتے بي ہم کو کیا ضورت ہے لیے گھر کو تجانے کی جب سے ما عذبیم بھی بیری ہم سیال ہی ا مجھ ہے گئ مری عادت اب شراب فلنے کی

یدرستیم ما حب تو کچے عجیب شاعر ہیں پر گئ انھیں عادت غم میں مسکر اسنے کی ہم ان کے سا جھے ہی میں کارد ماد کرتے ہیں جو سولدسو سے عمومًا ہزار کرتے ہیں مچینسان ک<u>ھتے ہیں ویدول جال ہیں ہر</u>ؤم وہ ہم سے مشق<sup>ع</sup>بی اکثراد صار کرتے ہیں بوكسبزاغ دكولته بي براككث بي انعین کے وعدول بہم عست بادکرتے ہی زمي كوا سال كيت بي اسال كو زين بیکام آج کے عدست شعب ادکرتے ہیں جلیں مناس طرح طنزومزاے سے نا ف مثاءوں کو تو ہم خوکشگوار کرتے ہیں فروخت كستے بي لوشھول كو بيٹيال اين جرائم السيعى تحجدنا ليكاركرتي بني بم اليف عشق كالإسترين لون صلداب ك برایک دات سادے شار کرتے ہیں خلل ہے تھے تو لھنت ادماغیں ان کے تدوخزال مِن الما شِ بهرار كرتے بن

وستیم شاعری چوار وسنجالو گھراسی وظیفه خوا ان ایس الیسے کا دکرتے ہیں كنت بين ب دن مرا مجلوا كي بغر أيوتاب ايك كام يه نا غاكة بغيير آنابيحي كبانض خميد مأكة لغميد حَصِي نَهِ بَعْدِيدِ مِلاً سَنَ لِعْدِير كمبيوشول بين فيب لركروا ينعشق كو ر تھیں گے بادعشق کو بھولا کئے بغیبر سنت بي كام بن كَلا غالب كاحب كالمورى وه چل ديئے عقر قرض كوليراكت لغسير "مجوعة لين مرف سي كيس عيافل من جاره نبين ب حيده الحفاكة تعنير واعظ محمشوره بيملكس طرح تحربي كہما ہے مرت بڑھ كے وہ سمجا كے بنسير تشهير بوني عابيت شاء كي برم وي كيس بفلاحيك كاده بجرهاك لغبيبر اپنے ذیجے ہی ہی دکھواپنے <sup>مو</sup>ن کو ٹاذہ و تھے گاحم<sup>و</sup>ن کولڑھا کئے لغہبے م

فی وی پردیدار بہدے اخبار میں رسیم شہرت بین جارجا در بین خرجا کے اخب  $\bigcirc$ 

بو ہو جھ ہے دل پراسے کم کرتے رہی گے شاع بی تو ہرناک بی دم کرتے رہی گے

یہ پارٹی اچھی ہے ندوہ بارٹی اچھی! سے ڈرکو خردری ہے اُدھ کرتے رہی گے

لے آین گے سامان کوکسٹر سے بھیا کر اس طرح سے بھر سیرچرم کرتے دہیں گے

احباب کولے ددی گے احوال معنا کر دالستوں کو والب نڈغ مرستے رہی گے

یہ روز ملاقات ہی مسلوم عت ہم کو معشوق جوہی آپ سے کرتے دمی کھے

بیٹے ہو چلے جائی گے مسال کے گورکو ہم باب بی اولاد کا غرکرتے دہی گے

جم نام بہن قبل کے لوائی گے تیم اب پل بروش دیروسرم کرتے رہیں گے معا پدہراک آلٹا بہا ں تکے ہے مجھے میاں ہے بوی تو بوی میال لگے ہے تھے سے قدرجب سے وہ پنجرے میں ساس سسر کے جو مشیروتت تھا' معھوسایل لگے ہے مجھے بھ کی دیا ہے ہراک بات پر بیاں انسان ہراکی آدی آنٹ فشاں نگے ہے مجھے سے جرس حبم ب بیلوان بال کمیے سے میر اور کا جال سے زینت لال کھے ہے مجھے گزرری ہے مری زندگی عسة بزول مي جهال جمعی حافل بي ابنا مسال گھے ہے تھے بہ تیر وشند کھیکدار بات کا انداز متبارے سزمیں عدد کی زبال لگے ہے مجھے ہے آج شام کو شانپگ لات کو بیمے۔ وہ آج مبع سے کچھ مہرباب تگے ہے مجھے بوشخص گشتبال **او** تا تقا دود د انگل پی بكا نا آج دي توشيال لھے ہے مجھے

رالب مال اسے دیسط جری کارتیم بڑے نصیب کا دہ رکٹردال لگے ہے مجھے شاعری میں اک تماشراب دہ دکھلانے کو ہے ماد کر میری غزل محفل میر چھا جانے کو ہے

سادے الوکیاکری گے سوچاہول دات ہمر تیرگ کا داج اب دنیا سے مرف جانے کو ہے"

مبرد عا ہے من والوں کی جہے آسوب جیٹم ان کو دیکھا بیار سے اور اکھ اب آنے کو ہے

اب ترنم کی روایت بھی بڑانی ہو گئ !! ایک شاعر اپن غربس ساد بر گانے کو ہے

شاءی بی بھی ساست گھس گئ ہے دوستو بادئی باذی بہاں بی جال پھیلانے کوہے

ہوش اواتی ہے گرانی سانے منے خادد کی م کوئ کہتا ہے شرف عاصل یہ سے خانے کو ہے

جوک کی جانب مذجائے ذہن مج ل کامرے اس کیے فی دی مراب دل مے مبرلانے کو ہے

جیجی گھا ٹے میں جُوانے فروری ہیں بہا ن اس لیے سرکارمری اوٹ کھ کھانے کوسے

ابل فن سب جارہے ہی جھوٹ کر دنیار سیم شاعری میں اب تہاری دال کل جانے کر ہے دل كُبِهات موك نقر بني الحجيد لكت الردد والول كريد وعد في الكت

نر ف انڈول کا سے دوتو معین کولیکن دیکھوا میج یہ انڈے بیں اچھے لگتے

گودیں کتے بٹھاتے ہیں دہ لیکن ان کو " "گھر کی دلوار بہر کوسے نہیں اچھے لگتے

سیط کئی ہو جو دُبلا تر بھرا لگت ہے اور شاع جوہوں سوٹے ہیں اچھے لگتے

دال حینی ہی مزادی ہے گھری ہم کو مانگے تا نگے کے لیندے سی اچھے لگے

عبدين گوس بهت دورنكل جاتا بول جب بنين اچھ لكن

پوکے مجبود کی اکھتا ہول نعامت کے بغیر ودرنہ مطرعے مجھے ایسے نہیں اچھے لگتے

کھوٹی بات کہا کیمئے شوول ہی رحثیم مرت سسال کے جنگر سے میں اہم لگت



سب کو ہے بہ الل کداک ایسا گھر ملے لطے کا کھی خوبرو ہو بہت مال وزر ملے

سے ادھر حلاق ہے خبرز بان سے سالے علی قسمتوں سے ہاکسر یا

نیرنگئ جہال کا نظارہ ہے حب م پر سیرطوں بید ددستوں سے جہاں کو پسطر لیے

کنڈ اکروے بس بی بی بٹی کے صبح دسشام ماں باب کو تلکش بھی اک ڈاکسٹسر ملے

اب کارد بایز فلب دنظب رعام ہو گئے عاشق کی گل تو خمسیں در تدر پلے

شاگرد پررسہ سے گئے دیکھنے جونسلم دیکھا تواکے صف بی اخیں ماسٹر لیے

تر بھی رحمت خوبسی دولت بٹورلو در جوںسے ملے جہاں سے ملے جن ور ملے ول سے صرت مری اس طرح نیک میاتی ہے حصبے ہماز مری واز اگل حب تی ہے

الیے کھا جاتے ہیں لیر دھیں سنستے ہلست جیسے مجیلی بڑی مجموثی کو دیکل جاتی ہے

کوستے کیول ہو کہا کرنا ہے گی آ بیٹ عرف عرب مرحال بن وصل جاتی ہے

عقل خالی ہے این سرکادی خوانے کی طرح برشتے سال میں گھائے سے بدل جاتی ہے

فامن البال ہوئے جُرِئای آئی وُئ برز فاک جبرے بہ سی عمر تو کل ماتی ہے

ان کی تصویری جوانی کی جیبا کرتی ہیں دیکھٹا ہوں تووہ صورت بی بدل ٹیاتی ہے

نوبرو فا در بوی سے بھی بڑھ کر چکل روز سینے بہ مرے موگک وہ دل ماتی ہے

شخ جی اینے گذاہوں سے ہوئے ہیں تا ئب سوم جی ہے بہرهال سکھ ل جاتی ہے

مین کو اندازه مردا کا مفوی بیم بهرسیم "فصل میل باغ کی برشنے کوبل جاتیجه میرے حق بی حکم سے اک ال کا فر ماہموا کیونکہ اب تک یک بول مال الحامیت کھا باہوا دیکھتے ہی شاعوں کو بھا گئے ہی سرامین شاعری بی انقلب ایسا ہے اک کا با ہوا احترام استاد کالاز ہے مجد براکس کیے وہ سے تلمیز صفی اکسی طرح وہ "ما با ہو ا مری گردال کوسب طبع کرمنادیبا ہے خط مجے کو فاصد بھی آلا دشمن کا بیکا ہو ا کھارہاہے گوشت ہلک گھاں بہتر بھی بہاں آدی دو با وُل کا ہو کھی جو پاپیا ہو ا

داد بانے شعری حوالید کولائے ہم ان کے پیچے ہی ہالا ختم سسر ما با ہوا شعر بن کے بڑھے والا ہول نداجا می کہیں اس لیے عفل میں بھا ہمل بی گھرا با ہوا

اسی بوگا، دیش کے مالات مُدوری کے مؤد سی بن قرب براک لیٹ درکا دہرای بوا

کیل نہاری بی نظر آنا ہنیں ہے لے تھم میر تو برے کا ہیں ہے مرغ کا یا ہوا بالا بطامی اینا تواس نیج جی کے ساتھ چو کھا بھل سے آتا ہے جن کا بنی کے ساتھ

کے ڈر ہے تجدکو بنیا تو و مدہ وفا نہ کر مجانش خود سیکھ لے حجبہ کری سے ساتھ

السی ہوا چلی کر مری وگ ہی اُو گئ آنا پڑاہے لوط کے شرمندگی کے ماعظ

دامادین کے جب سے بالم مول بی اُن کے گھر ہر شنے مچھیا یا کرتے ہیں دہ ہے رقی کے ساتھ

اکت ہے ایک نانا لااس کے ساتھ ہیں اوڑھ میال جو عفرتے ہیں اس نجلی کے ما تھ

"ال یخ ماجول" کی قردنیا میں ہے بہشت "کچھ دان کس کے ساتھ او کچھ دن کسی کے ماتھ"

ما اعداس کوئی نے تو معصور مبان کر جھیجہ کھیا رہا ہوں اس سرعوں کے ساتھ موجی کے ساتھ کی مرانی مرغ کی گھری جو دال کھوتے رہے گئی کے ساتھ

ہو تم کو آرزو بن جو محفل کی اے رہیم کچھ ماہلوں سیکھ میں اوشاعری کے ساتھ کرفیومیں دہ پڑی اب کی ست دکرفیویں اُٹھ ندپایا بیک یاد کرنسیویں

بن گیا بھٹامے گئے کا طوق مفلسی کا حصار کرفسیویں

ہم تھے گوشہ نشیں دہ ہے برکدہ اول ہو سے کا روبا کرشے بولی

اجرول کی تو عبد ہوتی ہے مرتے ہیں دو کے حب ارز فیو ہی

چغلیاں سب کی کرتے گزیسے ہی اپنے تسییل وہشراد کرفیو پی در در در در

ا كي لقم عمى ايك نعمت عمت جوبهى مِلست أدهاد كرفسيومي

کا فقے تقے امیر وقت ایب دیکھ کے دی سی آرکر نسید میں

دل مرا بگیول اُصھلیت عقا جب بھی آتی عقی کارکرنسیوسی

شاعری کائیں ہے وقت رحسیم اللہ اللہ اللہ الیار کرفسیو یں

## شاعرنامتها

ساعری همیں تعارف اپنا یہی بس جناب سالی ہے نصیب اپنا ہے اُحبلا آتشکل کالی ہے

خوشاروں کی بدولت ہے شاعری میری شاع ظرت وانا بی نے بیچ ڈالی ہے

مشاعروں کی فضا کو بھاڑ ہیمیط ہوں کہ دیڑھ اینط کی مسجد الگ بنا لی ہے

مرے کلام و تریم سے لوگ بیں ہے زار مگر سرائی مرے روبرو سوالی ہے

بن مالباذی میں اہرہوں اس لیے بی نے بسا و شعروسی پر حب گربٹ الی ہے

مرے کام کی گھرا بیوں بی مست انرو مرے کام کی برشعب رین بی بات کے بین ان میں بی استان ہے بی آج سائے صبیفل بی برگ بالقبول بردیک روز ہے بہولی تو شب و والی ہے بی شاعرف کو گھا تا ہول اس لیے اطارت

وہ کشی میں مرے ما مقول میں ان کی حال ہے

خدا کے داسطے ٹی دی پہنچکو مت لائو کرشکل جموئی انا نے بگاؤ ڈالی ہے بین جا بلوسی سے ڈر دار بن گیا بہنیک جو اہلِ فَن بُن بہاں ان کا پرط فالی ہے اک آب ہیں کہ سمجھتے نہیں سے مجھے تھے بھی کہ جیسے سٹیرت وعرش نہیں ہے گائی ہے مرسیم لاہ ا دب کے بنے تو ہو سجے را

بين شعر

جی معنوری کرتے کرتے کرد ہا ہول شاعری ہوری ہے آج کل میری بی شہرت برحبکہ

شاعوں کی بھیر ہے بزم خن میں آج کل سُننے والول کی ہے لیکن آج بلت ہرمبگر

برکسی پہنکہ چین پڑگئ مہسٹگ بہت اپ اعجانی پڑری ہے تھکو زحت برحگر

فيملي ملا ننگ نامه بالس دشوار سے دوحارکو ایک درجن میاستے سسرکا رکو سال مجرس لأمييني أك هذاب مامل لگ مائے بہانے بہار کہ مبرے بیج است جو کر ہوگے عيا وكر كمان لكا احبادك بموسے نیکے مایل ادران ٹیوریو تجدبنالواين اس سننسا ركو الوكيال بوجابي توكيد غربنسين يم دول كاشيخ كو تتحسّاركو ېم ميون دو اور بول بار دو مدد الم عنيت جالوالا و دوحت اركو دوی دو بایش سوتے بی سگر دو که دومطلوب مي سركار كو مسکواکرآ دہا ہے وہ فریب دور سے می سوسلام اس بادکو ترورش کس طرح ہوبائے رہم گِننا شکل ہے جواس انباد کو

سبرا نا بر ہرطرن گو بختی اب در تو شہنا تی ہے السالگان ہے كر بوڑھے كى نفا آئى ہے سب ہی باوات بی مثالی بی اعانت کے لیے جن حيكمول سے سُنا اُن كى سناسانى ب مور کے بہلویں مٹ گور فداکی قدر ہے ، دیکھنے کئے لیے برخص متناتی ہے اب منعین بن مجلاکون درسط کار ایمی فٹ پوٹن کی لزاموں کی نماٹ ائ ہے مجيمي بوأب دليه كالخنرركم دسيا در رد بد بات سلف باعمت وسوائى س فرق الخرشري دلهن بسي سي نقط إسنا سا فوطت اجم اد حرادد ادمرا نکروائی سے پیٹیں است نہیں سنریں کئی دائنت نہیں ہے مرف دل ا تنفس نے سزایاتی ہے فیے جی عفلے کے قابل توہیں تھے لیے کن بہ میروی کی مشناح معلدا نہنے اتی ہے بعول مرجان بوئ برب سے كت باريم بدنفیق ہے جوہم بریہ برساد آئی ہے

سالنام سل جنت كوال كماؤنيا سال آكب ميرتين برهب ونياسال أكبا بس پائنیں آڑا دُ نیا سال آگیا ب تو ملے لکاؤنیا سال آگ سبلاق الني شعرسے زخی دلول کا او ملات كوى د كھ آئة نباسال *ألك* آبادی بڑھے دی ہے توکس بات کے خم میں بھر نبا کھِسسلاڈ نبا سال آگیا بكيلابك توروت يوسي بيت ي يك اب تو مینسویشا و نسیا سال آگیا جوری ولین چندے روایی با گئے۔ حبت كرنيا حسيلاك نيإسال آكسيا اك سال عر كلفتنے لكى يہي جان لو ايس مركيلكه لاق نسيا سال أكب نغرت کومجول ما و گئےسال کی طرح اکفت سے گیت گائونیا سال آگیا

كب يك فيراني غربي ساؤكے الے دئيم "ا زه عنسه الم أن المال المكال

۰۰۰ کوکسط نامہ ب<u>ا</u> تكمسيدين بهي كركت كاحبيكران د نول اس ليے بول گھے دسے باہران دول ان کواسین کا ہواہے سوق اب ات كرتي لهماكر ان دلال جل دیا ہول اس لیےاظیت سے بن فین ہے اظیرے کی دلسبوان داول النجين في دي سيني سائتي مري محوت سب كم كركط كاسرير الدولال ایک بی صف پس کھڑے ہے و سکھنے كارعساياكيا منسسطران داذل فاسط الالك ہے مرے مجبوب كى کھیلتا ہوں بیک منٹ پران داذں ده مجمعی بن کھی۔ لاٹری بارھوا ل مانگی بن می سے داشران داول برگل مسیدان کرکھٹ کا بنی محميسلة برن بين عي جيت بران دادي

عشق بحق وندے نہ بوجات وسیم

## خوش آمديد سروواع

ہرساں کی طرح سے نیا سال آئے گا عقوما ہنسا سے کا ہمیں تقوراً کولائے گا عقوما ہنسا سے کا ہمیں تقوراً کولائے گئیں تواکس کے مال مسجوں کے سربیا ایک برائر فرائش کے مال CHINA کے فرائش نے کیا محال

ہوگاند بال جونے کا ہم کو کوئی لا ل رکھنا ہے جراوی کے شانے کا بی خیال

ہم کو ضعیت ہونے سے شاید ہجائے گا ہرسال کی طرح سے نیا سال آئے گا

لے ڈرفساد ایج برس مجی کرائی گے مذہب کے نام برنتے فِنقے بھائی گے جنآ کوانی ، داؤ پہ میرسے لگائی گے

ود لوں کو برغال بیائے شک بنائی گے بینواب ہے کا گلرونشدد شا مے سکا

پر سال ی طرح سے نیا سال آسے گا

اننان کی جان اسبے مسلسل عذاب میں اجاس میں اب اسبی اسبی اسبی اب اسبی اب اسبی اب اب

اک دو آلی کھا دہے تھے مگروہ گئی تحابیب ٹاجری زندگی تودی آب و تا ہب ہی

د بھیں گے کتنی اور گرانی بر صائے گا ہرسال کی طرح سے نیا سال آئے گا مرسال کی طرح سے نیا سال آسے گا تعوار ا بسنائے گا ہیں تھوار دلائے گا

ائی غزل کوسا دہر شاعر شناین کے سے تال ہی رہی خرد ہی لنے گائی کے محفل ہی سامعین کو مجرا دکھا بن کے

ق ال ان كو ديكھ كيھورت جيئيائي گے

اک الفلاب شعری محفل می لائے گا برسال کی طرح سے نیاسال آہے گا

ہرسال کی طرح سے نیاسال آ شے گا سرسال کی طرح ونڈے جہوجائے عاشق

()

دیرو بہاوط: چکر میں بال برط کی ہم کو تھما سے گا ہرسال کی طرح سے نیا سال آھے گا

عوا محرکط نامبرم گھر بنا ہے سرامیدان فراخب کرے بچے کرکٹ میں بی فلطان فراخب کرے اب توبرنس ہے را آفس ہے ذکا کم یا رو سب میں کرکٹ میں ہرلیثال فلاخمب کرے فاسط ہولنگ سے بھرکی مراست رہوڑ ا مھاسجہ میرا ہے عمران فراخسب کرے محرس رہما ہول لگائے ہوئے بلید اور ملمط ان کی ما کنگ کا ہے امکان فور خوب رکسے منت مینتے یہ ہوا حسال مراکا سطری بجتے رہتے ہیں رے کان فراخب کرے دور درش سے دکھاتے ہیں جو کرکھ ہم کو گھریں آنے لگے مہمان فدا خسب کرے سالاکھا جائی گے سنہ مارکے محیل کا رہے ساعذ ہے آئے ہی اجوال فلاخر کرمے بب سے کرکٹ کی میا بھیل گئی ہے مارو بن گئے ہی جمعی عمرانِ فعال خسیر کرے

الم کرکٹ کی نہ بن جائے و جی مبیم بر صربی ہے یہ جو سننان فراخر برکے

کی دیشے کی طرح آج ہے ککٹ کا جہان ہے بدائگریز کا حسال خوا خریبر کھے

غِرِی طیم کودیانہ یں یا بی دہلیو اینا ایمپائر سے نادان فکا خسب کمے

ان کوسجھا نا پڑے گاکہ پرکرکٹ کیا ہے ؛ دیکھنے بیٹی ہیں بی جان فلسا خرید کرمے

سنسی خیب ز ہوا جا تا ہے ایکھیل رسیم مان بن میری نہیں حال فدا خبر کرسے